



## جن جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں ایسی ا

نام کِناب



تالیف د به م





| (1)                                     | CHARLES THE REAL PROPERTY. |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| راشدامين                                | سرورق                      |
| محرشيق وحافظ محرآصف                     | كمپوزنگ                    |
| جوري2012ء                               | اشاعت اول                  |
| وارالاندلس                              | ناثر                       |
|                                         | تعداد                      |
| *************************************** | تت                         |



#### پېلشرزايند دٔ سٹری بيوٹرز

٠٠- ك و في ويرقى لا مواده 6- غرز في طريث زور تمن مارك شار دوبازار لا مواد 42-42-49-49



# جَمَالٍ مُحَدِّ أُورْسَانَكُسْنُ

| 9  | ۵۵ عرضِ ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ه جمال محمر على اور سائنس ہے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | اب 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | د نیا میں جن کا کوئی استاذ نه تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 | ه شندی آه!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | ک سکول جانے کے دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | الله كعبه مين تعليم كهال؟ الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | ه ننه حضور مَا لِيكُم كا يبلاسفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23 | اوا کا پیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25 | ه میں پڑھا لکھانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26 | ه جم روه هے لکھے لوگ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | ه جدائيان عي جدائيان الله على الميان على الميان الله على الميان الله الميان الميان الميان الله الميان الله الميان الله الميان ال |
| 28 | الله الله ، مولامول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | ه جن کا نام محمد نافقاً ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31 | ه سائنٹیفک ایروچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | ه سوچ اورايروچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | جَمال مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ۵ کا نتات پھیل رہی ہے                                                                          |
|     | ه و <b>ت</b> کا دهارا                                                                          |
|     | ا کائات کا زانہ ا                                                                              |
|     | 🖎 مسافت کے سمٹنے اور خلاؤں میں ترانوں کا منظر                                                  |
|     | 💩 فرشتوں کا استقبال اور ترانے                                                                  |
|     | الله متارول كيسليوث الله متارول كيسليوث الله من الله من الله الله الله الله الله الله الله الل |
|     | ياب 4                                                                                          |
|     | مدینے کا جا نداور آسان کے جاند                                                                 |
| 99  |                                                                                                |
| 100 | 🕸 ا يكسيُّه نث كا خطره نهيں                                                                    |
| 102 | ه خبر دار!                                                                                     |
| 102 | ه پہاڑی کی اوٹ سے نمودِ چاند                                                                   |
| 103 | ۵ اے یا نہ                                                                                     |
| 104 | ه چاندگی روشنی                                                                                 |
| 107 | ۵ ایک نہیں کئی جاند                                                                            |
| 109 | ے مریخ کے دو جاند                                                                              |
| 109 | ه زحل کے 62 جانده                                                                              |
| 110 | 🙈 خاتون کی گود میں جاند                                                                        |
|     | اب 5                                                                                           |
|     | حسن و جمال لا جواب                                                                             |
| 115 | 🖎 جَكَرًا تا فانوس                                                                             |
| 116 | ک جاندے بڑھ کر حسین                                                                            |

|    | جَمال مُحمَّدٌ اور سَائنس ﴾ • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
|    | باب 2                                                           |    |
|    | رات دن کا اول بدل اور قرآن کے سات سائنسی نظارے                  |    |
| 37 |                                                                 | A  |
| 39 | ه گیم کا انکشاف<br>ه زمین کا لباس                               | 2  |
| 41 | ه سر پر پگڑی                                                    | 2  |
| 42 | 🙈 چھپن چھپائی اور دوڑ                                           | A  |
| 45 | ه اول بدل                                                       |    |
| 47 | ایک دوسرے میں داخل ہونے کا منظر                                 | À  |
| 52 | ه خلافت و جانشینی                                               | ). |
|    | باب 3                                                           |    |
|    | آسانوں کا سفر                                                   |    |
| 59 | 💩 مکه ٹاور                                                      | ۵. |
| 60 | 🖈 براق کی سواری                                                 | A  |
| 61 | 🗈 سوار کی تیاری                                                 | h  |
| 64 | 🚳 بیبلی منزل''القدس''                                           | b. |
| 68 | الله رسولوں کے امامها الله الله الله الله الله الله             | 6  |
| 69 | ه ٹائم تھم گیا                                                  | 6  |
| 72 | 🚳 آسان کی سڑک                                                   | 4  |
| 75 | 🖎 محفوظ حجيت کی جانب                                            |    |
| 80 | 📤 سات تبین (Layers)                                             |    |
| 82 | 🖎 براق کی پرواز کا آغاز                                         | A. |



## عرضِ ناشر

الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعُدُ!

قافلة انسانيت كر ببراعظم محدرسول الله عَلَيْظٍ كى زندگى مسلمانوں كے ليے اسوة حسنہ
ہے۔ يقيناً اس مبارك موضوع كو بيان كرنا اور ضبط تحرير ميں لانا بہت برسى سعادت اور
خوش بختى ہے۔

محرم امیر محرہ صاحب سیرت نگاری کے موضوع پر اس سے پہلے دو کتابیں "سیرت کے سچے موتی" اور" رویے میرے حضور کے" جس کا انگریزی ترجمہ (My Sire کی شائع ہو چکا ہے، قارئین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ان دونوں کتابوں نے عوام وخواص میں بری مقبولیت حاصل کی ہے۔ ان کے علاوہ محرم مؤلف کی مختلف موضوعات پر قابل ذکر کتب مقبول عام ہیں۔ جن میں خاص طور پر حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب "میں نے بائیل سے پوچھا قرآن کیوں جلے؟" نے ملک اور بیرون ملک بری پزیرائی حاصل کی ہے اور اس کے پڑھنے والوں کی تعداد بیسیوں ہزار سے تجاوز کرگئی ہے۔

مولانا امیر حمزہ فن خطابت کے شہ سوار ہونے کے ساتھ ساتھ تحریر کے میدان میں بھی اپنا سکہ منوا چکے ہیں، ان کامنفر داور اچھوتا انداز قارئین کو بہت بھاتا ہے۔جس طرح تقریر میں عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، یہی زور دار، بھر پور اور ولولہ انگیز طرزِ شخاطب ان کی تحریروں میں بھی غالب نظر آتا ہے، گویا کہ وہ کتاب کے قاری سے مخاطب اور ہم کلام ہیں۔

| 8   |                          | 🗫 ﴿ جَمَالِ مُحَمَّدٌ اور سَائنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | 25                       | 🖎 بال مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121 | Y (                      | 🖎 ومكنا ما تها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122 | 200 - 200 FE STAND FE    | 🖎 ابروکی بناوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 123 |                          | 🖎 ناک مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          | - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          | , -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 128 |                          | 🖎 شکم مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 2541                     | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | all was the same and the | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## جمال محمد مَثَاثِيمُ اورسائنس سے متعلق

ایک روز جایان سے مجھے فون آیا خالد صاحب بول رہے تھے مجھے"رویے میرے حضور کے" اور اس کا انگریزی ترجمہ (Mannerisms of my Sire) بھی جا ہے۔ ہم نے کتابیں بھیج دیں تو انھوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا ترجمہ جایانی زبان میں بھی ہونا جا ہے اور ساتھ ہی اجازت طلب کی تو میں نے کہا، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ بد کام کر سکیں .... اس کے بعد وہ یا کتان آئے تو میرے گھر بھی تشریف لائے۔ دورانِ گفتگو میں نے ان سے پوچھا کہ جایان کے لوگ جوسائنس اور ٹیکنالوجی میں نمبر 1 ہیں، كيا اب بھى بدھا كے بت كى بوجاكرتے ہيں؟ خالدصاحب كينے لگے، ان كے %95 لوگ بدھ مذہب کے انکاری ہیں بس روایتی سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ کسی خالق کو مانتے ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر انھیں وعوت کیے دی جائے؟ کہنے گئے، سائنسی انداز میں بات کی جائے تواسے مانتے ہیں۔

قارئین کرام! تب سے میں نے ارادہ کرلیا کہ اللہ کی توفیق سے اپنے حضور مالیا کم سیرت پر الیی مختصر سی کتاب تکھوں گا جو سائنسی دلائل اور حقائق کے ساتھ مالا مال ہو۔ صرف جایان ہی نہیں بلکہ چین اور ہندوستان کے بہت سے لوگ بھی مذہب سے انکاری ہیں، نیوزی لینڈ میں آ دھے سے زیادہ لوگ اللہ کونہیں مانتے ..... اسی طرح یورپ اور امریکہ کے اکثر لوگ بھی عیسائی نام کے ہیں اصلاً وہ مذہب اور خالق کا نئات کے انکاری ہیں۔

زیر نظر کتاب" بھال مخمداً الله الناس " یانچ ابواب پر مشتمل ہے، جو کہ رسول کریم مَالَّاتِمْ کی ذاتِ اقدس سے اظہارِ محبت اور عقیدت کی ترجمان ہے، جس میں موصوف نے سیرت نبویہ شریفہ کے بعض پہلوؤں کوموجودہ دور کے نقاضوں کے مطابق سائنس کی اصطلاحات کو استعمال كرتے ہوئے اس موضوع پرروشی ڈالی ہے۔

كتاب بذاميں سائنس كى تحقيق كے ذريعے دين كو سجھنے اور قبول كرنے والے لوگوں كے ليے ایک نیا اور منفرد انداز اختیار کیا گیا ہے اور اس طبقے کے سامنے رسول الله مَا ﷺ کے اسوہُ حسنہ کے مختلف پہلوؤں کوا جا گر کیا گیا ہے، جو جدیدا نداز اور محقیقی اسلوب کو پہند کرتے ہیں۔ فاضل مصنف کا جذبہ صادق اور مخلصانہ خدمت بڑی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے اور اس کتاب کے ذریعے قارئین کے دلوں میں رسول اللہ مَثَاثِیْرُمُ کی محبت کو جا گزیں کر دے تا کہ وہ رسول الله مُلاَثِيْنَ کی تعلیمات مقدسہ، اخلاقِ کریمہ اور عادات مباركه كومشعل راه بناكرا بني زندگيون كواسوهُ حسنه كي روشني مين دُ هال سكين\_ سيرت نگاري كابيهانمول اور بيش قيمت مجموعه "جَالِ مُحَدَّاً" بْمَالْتُسْ " وارالاندلس كي طرف ے پیش کیا جارہا ہے۔اس کتاب کی پروف ریڈنگ دارالاندلس مجلس انتحقیق الاسلامی کے رفیق حافظ ثناء الله خان اور حافظ سعید الرحمٰن صاحب نے کی ہے، جبکہ کمپوزنگ محمر آصف رشید اور ترتیب و تزئین محرشفق نے کی ہے اور سرورق کی ڈیز اکٹنگ راشد امین نے کی ہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور قار ئین کے لیے نافع بنادے۔ آمین!

> جاويدالحسن صذيقي مدير دارالاندلس

آخر پرعرض کروں گا کہ اس نے اور اچھوتے میدان میں جوکوئی غلطی محسوس ہوتو اس پر قارئین کرام! آگاہ ضرور کیجے۔ راہنمائی فرمائے۔ اس کتاب میں استدلال کی کوئی خوبی نظر آئے تو وہ اللہ کا انعام ہے اور جوکوتا ہی دکھائی دے تو اس میں میری گناہ گاری اور خطا کاری کا دخل ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ وہ اس کتاب کوسب کے لیے نفع کا باعث بنائے اور قیامت کے دن اپنے پیارے رسول منافیظ کی شفاعت کاحق دار بنا دے۔۔

اے اللہ! اس کتاب کو الیہا بنا دے کہ غیر مسلم تیرے حبیب مُنْ اللّٰہ کا کلمہ پڑھنے والے بن جائیں اور ہم تیرے فردوس کے مالک بن جائیں۔

> امیر حمزه 0300-4078618

یکی وجہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول مُلَّالِمًا کے جب خاکے بنائے گئے اور یہ ندموم سلسلہ اب بھی کہیں نہ کہیں سراٹھا تا رہتا ہے تو یہ دنیا بھر کے دہریہ نما لوگ اس ندموم سلسلے کو کوئی اب بھی کہیں نہ کہیں سراٹھا تا رہتا ہے تو یہ دنیا بھر کے دہریہ نما لوگ اس ندموم سلسلے کو کوئی ابھیت نہیں ویتے ، چنانچہ میں نے اللہ سے تو فیق طلب کی کہ اپنے حضور مُلَّالِمًا کی سیرت پر سائنس کے دلائل کے ساتھ ایسی دستاویز تیار کروں کہ بیسارے لوگ حضور مُلَّالِمًا کو اللہ کا رسول ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ نہ مانیں تو کم از کم عظیم ہستی ضرور تسلیم کریں اور خاکے رسول ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ نہ مانیں تو کم از کم عظیم ہستی ضرور تسلیم کریں اور خاکے بنانے والوں کونفرت کی نظر سے دیکھیں۔

الله کی قدرت کہ میں نے اگر چہ سکول کی زندگی میں آرش کے مضامین پڑھے گر مجھے سائنس کے ساتھ لگاؤ تھا۔ اس لیے کہ سائنس کے انکشافات الله کی عظمتوں کا احساس پیدا کرتے ہیں، چنانچہ میں ٹائم، نیوزو یک اور ریڈرز ڈانجسٹ میں ایک عرصہ سے سائنس کے مضامین پڑھ رہا ہوں۔ خالص سائنس کے جو رسالے ہیں ان کا بھی مطالعہ کر رہا ہوں۔ جن میں نیشنل جیوگرافک، سائیڈیفک امیر کین وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سائنس پر بہت ساری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا چلا آ رہا ہوں ..... جب میں نے ذکورہ کتاب کا پر بہت ساری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا چلا آ رہا ہوں ..... جب میں نے ذکورہ کتاب کا پروگرام بنایا تو جدید انکشافات کو ملاحظہ کرنے کے لیے سائنس پرتازہ کتب خریدیں۔ نبیک پروگرام بنایا تو جدید انکشافات کو ملاحظہ کرنے کے لیے سائنس پرتازہ کتب خریدیں۔ نبیک پر ریسرج کی اور پھرا پی تحقیقات پرتھوڑا سا مطلوبہ حصہ لیا اور اسے اپنی زیر نظر کتاب میں بال کرلیا کیونکہ اگر میں اپنی ساری تحقیقات کو شامل کرتا تو ایک شخیم کتاب بن جاتی۔

زیرِ نظر کتاب "جمال محمد مَنْ اللهِ اور سائنس" کا جوآخری باب ہے، اس کو لکھتے وقت میں نے سب سے زیادہ جو استفادہ کیا تو وہ شخ ابراہیم بن عبداللہ کی کتاب "الرَّسُوُلُ کُی اَنْ سَالُہُ کُلُ تَرَّاهُ" سے کیا ۔۔۔ اس کا ترجمہ" دار السلام" نے شائع کیا ہے۔ ترجمہ الشیخ حافظ عبدالتار حماد ﷺ نے کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطافر مائے۔

"The Space" جو ناسا کے سائنس دانوں کے تعاون سے برطانیہ میں شاکع ہوئی میں نے اس کو بڑی محنت اور عرق ریزی سے پڑھا اور اس سے بھی کھرپور استفادہ کیا۔



باب **1** دنیامیں جن کا کوئی استاذ نہ تھا

198701-0010

جَمال مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ أَكُونَ الْعُنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ ﴿ أَكُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل

#### مندى آه!

اللہ تعالی اپنے سورج کو ہولے ہولے بلند کرتے جا رہے تھے، کرنوں میں گری تو نہ مخی مگر قدرے ٹھنڈک کا احساس تھا۔ میں نے وضو کیا تب مشرق کی طرف سے ابھرتے سورج کی شعاعیں اشراق کے ٹائم میں داخل ہورہی تھیں، چنانچہ مصلی بچھایا، نماز اداکی اور پھر مولا کریم کے دربار میں بیٹھے بیٹھے اپنے حضور سالی کا خیال آنا شروع ہوگیا۔ یہ ایسے خیالات سے جوجلد ہی اشکیں بہاتے شکوؤں میں تبدیل ہونے شروع ہوگئے۔

میرے مولا! قربان جاؤل جناب کی بے نیازی اور بے پرواہی پر کہ آپ جل جلالۂ نے ہارے حضور محمد کریم مُلَّا ﷺ کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو پیدائش سے قبل ہی ہمارے حضور مُلَّا ﷺ کے والدگرامی کو اپنے پاس بلا لیا۔ تیری بندی جو حضرت عبداللہ کی زوجہ محرّمہ ہیں۔ نام ان کا آمنہ ہے ۔۔۔۔۔ انھوں نے تضور کی دنیا میں اسی طرح مستقبل کی حقیقت کو دیکھا ہوگا جس طرح ہرعورت دیکھتی ہے کہ اے اللہ! اس کا پبلا بچہ! بیٹا ہو یا بیٹی۔ اس پر اس کا خاوند والا وشیدا ہو۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی میں اک نیا آ فناب طلوع ہو۔ نیا آ نے والا مہمان دونوں کی زندگی میں اک نیا آ فناب طلوع ہو۔ نیا آ نے والا مہمان دونوں کی زندگی کا مرکز ومحور ہو۔ وہ دونوں کا لاڈ پیار وصول کرے اور زندگی کا اک نیا اور حسین دور شروع ہوجائے۔

مگر ..... میرے مولا! آپ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے حضور ﷺ ابھی دنیا میں آئے بھی نہ تھے کہ ہمارے حضور ﷺ کی والدہ کا وہ تصور جوحقیقت کا روپ دھارنے چلاتھا، وہ ٹوٹ گیا۔ مولا جی! آپ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے حضور ﷺ کی والدہ اکیلی رہ گئیں ..... اب وہ انتظار کرنے لگ گئیں ..... اس

طرح انظار کہ جس طرح ہر بیوہ عورت امید کی حالت میں انظار کرتی ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ محبوب شوہر کی نشانی ہوگا۔۔۔۔ اسے دیکھ دیکھ کر آئکھیں ٹھنڈی ہوں گا۔ خاوند کی محبت آنسو بن کر جب گرے گی گود میں لیٹے بیچ کے رخساروں پر تو بے قرار دل کو قرار آئے گا۔ مستقبل کا جو سینا تھا وہ اب اک دوسرے انداز میں دیکھ کر دل کاغم امید کی نئی کرنوں میں تبدیل ہوگا۔

میرے مولا کریم! آپ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کہ جن کو آپ نے ہمارا حضور مُلَّائِم بنایا،
ان کو ایسے علاقے میں پیدا فرمایا جو پسماندہ ترین اور غریب ترین تھا۔ گھروں میں جھولوں
کا تصور تک نہ تھا۔ اگر چہ ہمارے حضور مُلَّائِم مُلہ کے سردار عبدالمطلب کے پوتے تھے مگر
چودہ سوسال پہلے گھروں میں جھولے کہاں؟ .....شہر بھی ایسا تھا کہ جہاں کوئی پارک تھا، نہ
سبزہ تھا کہ جہال حضرت آ منہ اپنے ننھے محمد مُلِّائِم کو لے جا تیں اور دل بہلاتیں۔ چلو!
محرومی کے بیمناظر تو رہے اپنی جگہ پر ....اب ایک اور سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ بیسلسلہ
مکہ کے رواج کا ہے۔ رواج بی تھا کہ شیر خوارگی کے دوران ہی بچوں کو دور کھلی فضا میں
دیہات کی دایوں کے ہاتھ میں دے دیا جا تا تھا۔

جن عورتوں کے خاوند ہوں۔ بچ بھی دو تین چار اور سات ہوں ان کے لیے تو نومولود کو دیہات میں بھیجنا کوئی مسکہ نہیں مگر جس کا خاوند بھی نہ ہو، بچہ بھی پہلا ہو، اے بھی وہ رواج کے ہاتھوں میں دینے پر مجبور ہو، اپنے سینے کے سرور کو اپنی گود سے دور ہٹانے پر مجبور ہو۔۔۔۔سوچتا ہول حضرت آ منہ نے کس کرب اور درد کے ساتھ کا کنات کے حسین ترین بچے کو اپنی گود سے اٹھا کر حضرت حلیمہ کے سپر دکیا ہوگا۔

میرے مولا! ہمارے حضور تالیخ کو ایسے دلیں میں پیدا فرمایا جہاں ایسا رواج تھا..... ٹھیک ہے حضرت حلیمہ گاہے گاہے ننھے حضور تالیخ کو مال سے ملانے کے لیے مکہ آیا کرتی تھیں، مگر ہر ملاپ کے بعد جدائی کس قدر حضرت آمنہ کو رلایا کرتی ہوگی..... یہ تصور آج

جوبھی ماں کرتی ہے اس کا جگراس کے منہ کوآنے لگتا ہے۔

میرے مولا! آخر دن، ہفتے، مہینے بیت ہی گئے۔ دیہات میں ہارے حضور منالیا کی پرورش کے دن گزر ہی گئے اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت علیمہ نے نخصے حضور سکالیا کی کواٹھایا اور ان کی والدہ کے سپر دکر گئیں ..... یہ دن حضرت آمنہ کی خوشیوں کا دن تھا کہ اب ان کا نخصا محمد سکالیا کی ان کے پاس سدا رہے گا.....ہاں! ماں بیٹا اب لاڈ پیار کرتے لگا تارا کھے رہے لگ گئے تھے۔ دادا عبد المطلب بھی پیار کی حدود پھلانگ کر پیار کر رہا تھا۔ سکول جانے کے دن:

نضے حضور مُلِیْنِمْ کے سکول جانے کے دن آگئے۔ قاعدہ، کتابیں، بستہ، وردی، پالش کیے ہوئے جہکتے جوتے جیکتے جوتے ۔۔۔۔۔ ہر روز صبح مائیں تیار کرتی ہیں۔ لفن میں کھانا۔۔۔۔۔ ساتھ بوتل میں پانی ۔۔۔۔۔۔ حضرت آ منہ کی دلچیپیوں کا اک نیا دور شروع ہونے والا تھا ۔۔۔۔۔۔ گرمیرے مولا! آپ سبحانہ وتعالی نے نضے حضور مُلِیُّمْ کوکس دلیں میں پیدا فرمایا کہ نہ یہاں پر نرسری جہاں تین سال کا بچہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ نہ پریپ اور نہ پریپ کا کوئی نظام ۔۔۔۔ اف اللہ! یہاں تو کوئی سادہ اور عام سا پرائمری سکول بھی نہیں جہاں ٹاٹ پر بیچ بیٹھ کر ہی بڑھ کیں۔۔۔۔ پڑھ کیس۔۔۔۔ پڑھ کیس۔۔۔۔ پڑھ کیس۔۔۔۔ پڑھ کیس۔۔۔۔ پڑھ کیس۔۔۔۔ بیٹھ کر ہی کے جائیں اور اس پر بیٹھ کر ہی لیس۔۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔۔۔ بیٹوں کی عمارت نہ سہی، چلوکسی درخت اور چھپر کے بیٹچ ہی بیچ بیٹھ کر پڑھ لیس۔۔۔۔۔۔۔۔ بیاں تو بچھ بھی نہیں۔۔۔۔۔ لیس۔۔ یہاں تو بچھ بھی نہیں۔۔۔

اللہ اللہ! جب مکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تو مکہ شہر کے لوگ سارے ہی ان پڑھ ہوئے۔ جی ہاں! سب ان پڑھ ..... شہر کے لوگ جب ان پڑھ ہوں گے تو ارد گرد دیہات کے لوگ تو ان پڑھوں سے بھی اگلی ڈگری پر فائز ہوں گے اور وہ ہے اجڈ، گنوار اور جانگلی ہونے کی ڈگری۔ اینے اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھا یہ کہے جا رہا تھا کہ میرے مولا! آپ سجانہ و

تعالی نے ہمارے حضور منافظ کو ایسے علاقے میں پیدا فرمایا کہ جہاں ان پڑھ ہی ان پڑھ.....خواندگی لیعنی (Litracy Rate )جہاں زیروتھا۔

جَمال مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرُ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرُ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرُ الْعَمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعَمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعَمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعَمْرُ لِلْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ الْعِمْرُ لِلْعِمْرُ الْعِمْرُ لِلْعِلْمُ عَلَيْمُ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْرُ الْعِمْ لِلْعُمِ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعِمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْرُ الْعِمْرُ الْعِلْمُعُمْ لِلْعُمْرِ الْعِمْرُ الْعِلْمُ عُلْمُ عِلَامُ الْعِمْرُ الْعِلْمُعُلِي الْعِمْرِ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْرُ الْعِلْمُ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُمْ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْع

تاریخ کھنگالنے سے پتا چلتا ہے کہ مکہ میں دو چار بندے ہی ایسے تھے جومعمولی سا لکھنا پڑھنا جانتے تھے .....مگر دادا عبدالمطلب نے میتیم پوتے سے پیار ہی اس قدر کیا کہ سسی ایک بندے کو بھی پابند نہ کیا کہ وہ نتھے حضور مُلاٹیم کوحروف مجی ہی پڑھا دے ..... خیال کیے آتا، دادا حضور بھی تو ان پڑھ تھے۔حضرت آمنہ کو خیال کیے آتا کہ وہ بھی تو لکھی پڑھی نہ تھیں، وگرنہ خود ہی کچھ پڑھا دیتیں جس طرح پڑھی لکھی مائیں اپنے بچوں کو گھر میں خود ہی پڑھا لکھا دیتی ہیں ..... پھر مزید یہ کہ کسی بیچے کو اس معاشرے میں پڑھانے کا تو کوئی تصور تک نہ تھا ..... الغرض! پڑھائی کے میدان میں یہاں کے ماحول کا هر پهلومنفی تفامه مثبت پهلوکی کوئی کرن کهین دور دور تک دکھائی نهیں دیتی تھی ....!

ماں اپنے بیچے کو سورے سورے جگاتی ہے۔ ہاتھ میں قاعدہ تھاتی ہے اور مسجد کی جانب روانہ کر دیتی ہے۔ بچہ وہاں قاری صاحب یا مسجد کے مولوی صاحب سے سبق پڑھتا ہے اور واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کرید بچے اب سکول جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جوسکول میں نہیں پڑھتے وہ مسجد میں ہی جا کرلکھنا نہ ہی کم از کم پڑھنا تو شروع کر دیتے ہیں۔ کعبہ جواللّٰہ کا گھر ہے اور اس کے نگہبان اور منتظم نتھے حضور مَثَاثِيْمُ کے دا دا جان جناب عبدالمطلب تھے۔انھوں نے کعبہ میں ایسا کوئی بندوبست ہی نہیں کر رکھا تھا۔

بڑھنے لکھنے کا بندوبست کیا ہوتا وہاں تو 360مورتیاں بڑی تھیں۔ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ بزرگوں کے بت تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ان سے مرادیں مانگی جاتی تھیں۔ یوں کعبہ جے حضرت ابراہیم ملیّا نے بنایا تھا۔ وہ تو حید کا مرکز تھا.....ان کے بیٹے

حضرت اساعیل عاید نے اسے خوب آباد کیا تھا .... صدیوں بعد اس میں بھی جہالت، ناخواندگی اور گنوار بن آینے عروج پر تھا....علم اور تعلیم کی روشنی کا وہاں نام ونشان نہ تھا بس جہالت کا اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

#### ننه حضور مَالِينا كا يبلاسفر:

سردارعبدالمطلب بن ہاشم نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ کی شادی یرب میں کی تھی۔ باپ نے بیٹے کو یرب میں مجھوریں لینے بھیجا، ویسے بھی ان کے وہاں سرال تھے۔ جناب عبد اللہ یہاں آئے تو بیار ہو کر میبیں فوت ہو گئے۔ چنانچہ میبیں يثرب مين أتهين دفن كر ديا گيا تھا۔

ننے حضور محد کریم مالی اب چھ سال کے تھے۔ والدہ محترمہ نے سوچا کہ میکے جایا جائے، وہاں شوہر کی قبر کو بھی ویکھا جائے .... نتھے محمد مَالْقَيْظِ کو بھی نتھیالی شہر دکھایا جائے، چنانچہ ماں بیٹا یثرب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔سردارعبدالمطلب نے اپنے پوتے اور بہو کی خدمت کے لیے اپنی ایک ملازمدام ایمن کوساتھ کر دیا۔

اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا جاہیے کہ پرانے وقتوں میں جب لوگ اینے رشتہ داروں سے ملنے دور دراز کے شہروں یا علاقوں میں جایا کرتے تھے تو قافلے کی شکل میں پروگرام بنا كر جايا كرتے تھے، چنانچہ قافلہ روانہ ہوا۔ جارسو پچاس كلوميٹر كا سفر طے ہوا۔حضرت آمندنے نضے محد ملاق کے ساتھ اپنے میکے میں ایک مہینہ قیام فرمایا۔

اب قافلہ والیسی کے لیے تیارتھا۔حضرت آ منداپنامیکہ خیر باد کہدرہی تھیں۔شوہر کی قبر کو بھی دیکھ لیا تھا۔ دل ہی دل میں کہتی ہوں گی ، میرے سرتاج عبد اللہ! تم نے تو اپنے چاند ہے کہیں بڑھ کرخوبصورت وحسین محمد مالیا کونہ دیکھا ....او! میں تمھاری قبرے ملوا كرتمهارے لا ڈ لے كواب واپس لے جارہى مول ..... مرحضرت آمندكوكيا بتا تھا كہ جس

و کھے کر آئے تھے اور اب کیا ہوا ..... قبر دکھانے والی ماں رائے ہی میں ساتھ چھوڑ گئی ..... اوراب ننصے ہاتھوں سے مال کی قبر پرمٹی کی مٹھیاں ڈال کر ..... ہاتھ جھاڑ لیے .....!

ہاں ہاں! میرے مولا! باپ اور اب ماں سے بھی ہاتھ جھاڑ لیے ..... ننھا محمد مَثَاثِیْرُمْ سرجھ کائے ام ایمن کی انگلی پکڑے قافلے کے درمیان خشک پہاڑ اور ریگتانوں یہ چلا جا رہا ہے .....میرے مولا! جس کوتونے اپنا حبیب اور خلیل بنانا تھا .....اس حبیب اور خلیل کے ساتھ اتنی بردی بردی محرومیاں وابسة کردیں، تیرے کام تو ہی جانتا ہے۔

قافله جب مكه مين بهنجا\_ داداحضوركويتا تو چل كيا هوگا كه ميرا لا دُلا يوتا باپ كو' ميثرب'' میں اور مال کو' ابواء' میں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ دادا دوڑا ہوگا ..... پوتے کو اپنی آغوش میں لینے کو ..... قافلے نے جب اپنا سردار دیکھا ہوگا ..... آئکھیں بادل بن کر آ نسوؤل کی برسات برسارہی ہوں گی۔منظر یوں نظر آتا ہے ام ایمن نے ننھے محد منافیظ کو اٹھا رکھا ہے ..... دادا کو اپنی عباء کا کچھ ہوش نہیں ہے۔ نتھے محمد منافقیا نے بھی دادا کو دیکھ کر بازو پھیلا لیے ہیں۔ سردارعبدالمطلب نے نضے محد منافیظ کو سینے سے لگالیا ہے ....اب داداہی مال ہے اور دادائی باپ ہے۔

#### دادا کا پیار:

سردارعبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں مند بچھا دی جاتی ..... تکیدلگ جاتا ..... وه يهال بيضة ..... فيصله كرت يسمجلسين منعقد موتين-

کسی کومند پر بیٹھنے کی اجازت ندنتھی ، نہ ہمت تھی ، بیٹے بھی احرّ اماً اس مند پہ نہ بیٹھتے تھے۔ ارد گرد بیٹھ کر بیٹے بھی اور باقی سب لوگ بھی انتظار کرتے تھے۔ سردار کے تشریف لانے كا ..... اور پھر سر دارعبد المطلب آكر مند پرجلوه افروز ہوتے ۔ قافلے میں وہ چلنے والی ہیں دو چار منزلوں پر جا کر مال بیٹے کی منزلیں جدا جدا ہو جائیں گ- انھیں اپنے چھ سالہ جگر گوشے کوراستے ہی میں چھوڑ نا پڑے گا۔

جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائِنُس كِنْ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ كُولُ مُحَمِّدٌ اور سَائِنُس كَا الْعَالَ مُعَالِّ مُحَمِّدٌ اور سَائِنُس

چھ سالہ نتھے محد مُثَاثِیمٌ جواپنے والد گرامی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے وہ قبر دیکھ کر واپس آ رہے ہیں ....اب وہ غریب الدیار مسافری میں اپنی ماں کو آخری سانسیں لیتے دیمھیں گے۔ نہ دلاسہ دینے والا دادایاس ہوگا، نہ سینے سے لگا کر بانہوں میں لینے والاعبد المطلب پاس ہوگا۔ نہ کوئی بیار کرنے والا چھا پاس ہوگا۔ نہ بوسہ لینے والی کوئی پھو پھی پاس ہوگی ..... چھ سالہ ننھے محمد مُنْ اللَّهُ کو صبر و ثبات کے ساتھ اپنے آپ کوخود ہی تھامنا ہوگا۔ ماں آ منہ کو كياخبرتقى .....؟

اور پھر جب دوجپار منزلوں کے بعد ابواء کا مقام آیا تو حضرت آ منہ جو راہتے میں بیار ہو چکی تھیں۔ یہاں آ کر بے بس ہو گئیں، قافلہ تھبر گیا تھا۔ سانس لینا مشکل ہور ہا ہوگا۔ حفرت آمنہ نے آخری نگامیں بیار سے حضور ننھے محد منافظ کے خوبصورت حمیکتے و مکتے رخساروں پر ڈالی ہوں گی۔حضور مَن اللہ اللہ علی آخری نگاہیں مال کے بے بس چرے یہ پیوست کی ہول گی۔ قافلہ یہ سارا منظر دیکھ کر اشکبار ہو گا۔حضور سالیا کے حسین گلابی رخماروں پہ جب آنسو بہدرہے ہوں گے۔موتی بن کر پردیکی زمین پر گر رہے ہوں ك\_ حضرت ام ايمن في نتف محمد من الله الما كودلاسد ديا موكا حضرت آمند في كها موكا: ام ايمن! میں جا رہی ہوں میرا لا ڈلامحد مُنافِیْظ تیرے پاس امانت ہے۔ جاکر بیامانت محد مُنافِیْل کے داداكودے دينا۔ راست ميں محد عليم كا خيال ركھنا۔ لو بيٹا! ميں جارہى ہوں۔ نضے محد عليم مال محترمہ کے بینے پہ گر گئے ہوں گے۔ مال نے آخری بوسالیا ہوگا .....اور پھر مال اپنے اللہ کے پاس جا کینجی۔

نضے محمد ملاقیم آنسو پونچھتے رہ گئے ..... قافلے والوں نے کیا دیر کی ہوگی۔ دیر کرنے کا بھلا موقع ہی کہاں تھا۔ جلدی سے قبر کھو دی .... نضے حضور سُلِيْدَا کی والدہ کو قبر میں لٹا جو دادا ..... اس قدر محبت كرے، مال والا كردار اداكر كے دكھائے ..... باپ بن جائے، مجالس ميں بھى ساتھ ركھے.... وہ پڑھائے گاكيا؟ پڑھنے والا ماحول ہوتب بھى كيا بڑھائے گا جب كدو ہاں تو ايسا ماحول صديوں سے مفقود تھا۔

جی ہاں! حضور محد کریم مُن الله کے عمر مبارک 8 سال تھی کہ ایک سوبیس سال کی عمر میں داوا جان بھی آخری سانس لینے گلے ..... ایسی حالت میں وہ کفالت کی ذمہ داری اپنے بیٹے ابوطالب پر ڈال گئے اور اپنے اللہ کے پاس جا پنچے۔

### میں پڑھا لکھانہیں:

میرے حضور حضرت محمد کریم مَالیَّیْمُ اب لڑکین میں داخل ہو چکے ہیں .....عرب کے ماحول میں لڑکے بکر میاں چرا کر لاتے تھے، چنانچہ میرے حضور مَالیُّیْمُ نے بھی بکر میاں چرا کر لاتے تھے، چنانچہ میرے حضور مَالیُّیْمُ نے بھی بکر میاں چرا کیں ..... پھر جب جوانی کے دور میں داخل ہونے گئے تو مکہ کی معروف تاجرہ خاتون نے پیش کش کر دی کہ آپ (مَالیَّمُمُ ) میرے مال پر برنس کریں، شام کی طرف مال لے جائیں اور لے آئیں۔ منڈیوں میں فروخت کریں، چنانچہ میرے حضور مَالیُّمُ نے اس پیش حش کو قبول فرمالیا۔

خاتون کا نام خدیجہ را تھا۔ وہ بیوہ تھیں، میرے حضور سکا لیٹی کی دیانت، امانت اور صداقت کو جب اس بیوہ خاتون نے دیکھا تو شادی کی پیش کش کر دی....میرے حضور سکا لیٹی کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ خاتون کی عمر 40 سال تھی۔ جناب ابوطالب کی تگرانی میں نکاح ہوگیا۔

میرے اللہ جی! آپ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے حضور تنگیا کم کوصاحب اولا دبنا دیا، تین بیٹے دیے ۔۔۔۔۔ چار بیٹیاں عطا فرمائیں۔ میرے مولا! آپ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمتیں آپ ہی جانیں جو تین بیٹے عطا فرمائے۔ طبیب، طاہر اور قاسم وہ نتیوں بچیپن میں ہی فوت کر لیے۔ ہمارے حضور تنگیلی کے دل میں اولا دکی محبت کا جو درخت تھا اس پرموت کے جھو تکے چلتے

سیرت ابن ہشام کے مطابق نضے محمد مُلَقِعُ اب ایک صحت مند چاک و چوبندا پنے لڑکین میں داخل ہورہے تھے۔ چنانچہ وہ حسب معمول اپنے دادا کے ساتھ مند پر بیٹھنے کی تو سردارعبدالمطلب کے بیٹول نے میرے حضور محمد کریم مُلَقِیْم کومند سے اٹھانا چاہا۔ سردارعبدالمطلب نے بیٹول کومنع کیا اور یول گرج دارآ واز فضا میں گونجی:

'' خبردار! میرے بیٹے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔اللہ کی قتم! میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا..... یہ کہ کرسردار نے ہمارے حضور محد کریم بڑا ہڑا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ..... کمر پر دست شفقت پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔''

طرانی، پیچق اور ابن سعد وغیرہ جیسی معتبر کتابوں کے مطابق جناب کندیر بن سعید کی روایت ہے، جناب سعید کہتے ہیں، میں نے فج کے دنوں میں دیکھا کہ سردارعبدالمطلب کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ میرے رب! میرے محمد مثالیق کو میرے پاس پنجا دے میرے پاس بنجا دے میرے پاس بنجا دے میرے پاس بنجا دے میرے پاس بنجا دو میرے پاس اوقات چرتے اونٹوں کو واپس لانے کے لیے ہمارے حضور محمد کریم مثالیق کو بھیجتے اور وہ فوراً اونٹ لے آتے ..... آج پھر دادانے اپنے پوتے کو اونٹ لانے کے لیے بھیجا تو ہمارے حضور محمد کریم مثالیق قدرے لیٹ ہوگئے۔ بس داداسے تاخیر برداشت نہ ہوئی۔ پھر ممارے حضور محمد کریم مثالیق قدرے لیٹ ہوگئے۔ بس داداسے تاخیر برداشت نہ ہوئی۔ پھر کے کے دن بھی تھے مکہ میں لوگ ہی لوگ تھے، لہذا دادا پریشان ہوکر طواف کرنے لگا .....

"بیٹا! میں تمھاری جدائی میں اس طرح غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں جس طرح عورت (یعنی مال) بیٹے کی جدائی میں غم اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے لہذا مجھ سے جدانہ ہوا کرو۔" فیصله کرلیا تو ان دنول میرے حضور مُلَّقَیْلُم کی زوجه محتر مه حضرت خدیجه رفیلاً کو بھی آپ سجانه و تعالی نے اپنے پاس بلالیا ...... میرے حضور مُلَّقِیْلُم کی بڑی بیٹی حضرت زیب بھیلا کی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے علاوہ جو نین بیٹیاں تھیں بیہ بھی مکہ چھوڑ کر بیڑب چلی گئیں اور میرے حضور مُلَّقِیْلُم بھی بیڑب تشریف لے گئے۔حضور مُلَّقِیْلُم کے یہاں تشریف لانے پر بیڑب'، بن گیا۔

بیڑب'' مدینۃ النبی مُلَّاقِیْلُم '' بن گیا۔

مکہ چھوڑ ہے اور ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال جا رہا ہے ۔۔۔۔۔اس دوسرے سال میں رمضان کے مہینے کو روزے رکھنے کا مہینہ قرار دے دیا گیا ہے۔ بطور کیانڈر قمری سٹم رائج تھا۔ قمری یعنی چاند بھی 29 دن کا ہوتا ہے اور بھی 30 دن کا ہوتا ہے ۔۔۔۔ میرے حضور شائیا تھا۔ قار 92 دن کا ہوتا ہے اور بھی 30 دن کا ہوتا ہے ۔۔۔۔ میرے حضور شائیا تا ان 29 اور 30 دنوں پر مشتمل مہینے کی شرح کرنے لگے ہیں۔ اپنے پیروکاروں کو سمجھانے لگے ہیں، مگر کیسے سمجھاتے ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الصیام (۱۹۱۳) اور حدیث کی دیگر کتاب الصیام (۱۹۱۳) اور حدیث کی دیگر کتاب الصیام (۱۹۱۳)

« إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَ لَا نَحْسَبُ »

''ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نہ لکھنا اور نہ ہی حساب کرنا جانتے ہیں۔'' اس کے بعد آپ سُلِّشِیْم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور دونوں ہاتھوں کے تلوے صحابہ کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو ایک بارلہرایا۔

پھر دوسری باراشارہ فرمایا، پھر تیسری بار ہاتھوں کوسامنے کیا ..... یوں تیس کا عدد پورا ہوگیا ..... چوتھی بارآپ منافی نے دائیں ہاتھ کے انگو سٹھے کو تھیلی کے ساتھ چیٹاتے ہوئے اشارہ کیا ..... اس کا مطلب تھا کہ مہینے میں ایک دن کم ہوگیا یعنی 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے۔حضور محمد کریم منافیل نے اپنے پیروکاروں کو 29اور 30 کی گفتی یوں ہاتھوں کے اشاروں سے مجھائی ..... اور واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ..... مزید وضاحت سے مجھائی ..... اور واضح کر دیا ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور حساب جانے ہیں اور نہ ہی ریاضی اور حساب جانے ہیں

رہے اور پھل ٹوٹ ٹوٹ کر میرے حضور تا پھڑا کے ہاتھوں سے چھنتے رہے۔ بیٹیاں بڑی ہوتی گئیں۔ عرب کا معاشرہ ہوتی گئیں۔ عرب کا معاشرہ حیران تھا کہ صادق و امین محمد تا پھڑا نے بیٹیوں کو جو پیار دیا عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

کعبہ کے اندر باہر میرے حضور تالیا نے جب بھی بزرگوں کی پھری مورتیوں کو دیکھا۔ نیک لوگوں کے پھر سلے بتوں کو دیکھا درداورافسوں کا اظہار کرتے رہ گئے کہ میری قوم کے لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ......اچھا! ان لوگوں کو اگر اس جہالت سے ہٹایا جائے تو پیش کیا کیا جائے؟ اب میرے حضور غور و فکر کے لیے غار حراء بیں جانے گئے، ایک دن وہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبریل غلیلا آگئے ..... ہمارے حضور مُنالیلاً آگئے ..... ہمارے حضور مُنالیلاً آگئے ..... ہمارے حضور مُنالیلاً آگئے ..... ہمارے

''میں پڑھا لکھانہیں ہوں۔'' (لہذا پڑھوں کیہے؟) جبریل نے دوبارہ پڑھنے کو کہا!

ہمارے حضور مَثَاقِیْا نے پھر وہی پرحقیقت جواب دیا۔

تیسری باربھی جریل کے کہنے پر وہی کہا جو حقیقت تھی .....گر جب رب تعالیٰ نے جریل کو بھیجا تھا اس رب کریم نے اپنے بندے کو پڑھا دیا ..... جی ہاں! جو پڑھایا وہ قرآن کی صورت میں آج ہمارے پاس ہے۔ چودہ سوسال سے ہے۔ زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر ہے۔ با کمال، لا جواب اور بے مثال ہے۔

## ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں:

واہ میرے مولا! محرومیاں ہی محرومیاں .....آپ باری تعالی نے ہمارے حضور تالیا ہے کے محبوب بھیا جناب ابوطالب کو بھی فوت کرلیا..... اور جب ہمارے حضور تالیا کو مکہ کے لوگوں نے قرآن کی وجہ سے ستایا اور ہمارے حضور تالیا کی عجور کریٹرب جانے کا

کے غلاموں کے شکو ہے سن لیے ..... اللہ! اب سینہ کھول دے، حکمتوں اور دانائیوں کے در کھول دے، حکمتوں اور دانائیوں کے در کھول دے .... ہاں ہاں! قبولیت کا سال بندھا..... مولا کریم نے کرم فرمایا۔ کتاب و سنت کی روشنی کا در کھلا ..... دل کا در بچے وا ہوا۔

لوگو! ذراغور تو کرو .....اللہ کے لیے سوچو .....اپنے خالق کونہیں مانتے ہوتو تمھاری مرضی ذرا اپنے ضمیر کوتھوڑی دریے کے لیے جگاؤ تو سہی۔ ذرا اس سے پوچھوتو؟ ایک عظیم ہستی کہ!

#### جن كا نام محد ماليا ہے:

یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں آنے والے ہیں مگران کے آنے سے قبل ہی بے سہارا ہونے کا آغاز ہو گیا اور جب وہ آ گئے تو سہارے سہم سہم کر کوسوں دور ہوتے چلے گئے۔ اس ہتی کو جب وہ بچے تھے .....دادانے اپنی مند پر اپنے ساتھ بٹھایا۔

بیٹوں کی موجود گی میں کہا میرا یہ بیٹا محد مُلطِّظِ بڑی شان والا ہوگا، بات واضح تھی کہ عبد المطلب کے جانشین .....حضرت محد مُلطِّظِ ہوں گے۔

محد منافق نام کا مطلب ہی میدتھا کہ سب سے بڑھ کر ساری ونیا جن کی تعریف کرے میں نام عبد المطلب نے رکھا تھا۔

مرجن کا نام محمد منافیظ تھا انھوں نے عبد المطلب کی مند پر بیٹھنا .....اس کا وارث بنا گوار ہی نہ کیا۔

اس کا مطلب ہوا وہ مکہ اور اہل عرب کی روایتی سرداری کے طالب نہ تھے۔
تجارت، برنس، امپورٹ، ایکسپورٹ میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ وہ تجارت جاری
رکھتے تو عرب کے مال دار ترین انسان ہوتے، اتنے بڑے سرمائے کے بعد .....گل
بناتے ..... شادیاں کرتے ..... شاٹھ باٹھ سے زندگی گزارتے ..... تاریخ آٹھیں رئیس العرب
کے نام سے یادکرتی ......گلر!

جَمالِ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنس

اور اس معاملے میں صورت حال یہ ہے کہ حضور نبی کریم مُلَّاثِیْم ہاتھوں کے اشارے سے 29 اور 30 کی گنتی سمجھا رہے ہیں۔

#### جدائيال بي جدائيال:

میرے مولا کریم! میرے حضور تالیم کے ساتھ جدائیوں کا جوسلسلہ شروع ہوا وہ مدینے میں بھی جدا نہیں ہوا۔ میرے حضور تالیم نے اپنی بیٹی حضرت او پہر اللہ کا کا حضرت عثان ڈاٹٹو سے کیا۔ وہ فوت ہو گئیں تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم ٹاٹٹو ان کے نکاح میں دے دیں، بھی فوت ہو گئیں ..... تیسری بیٹی حضرت زیب بھی جو حضرت ابوالعاص ڈاٹٹو کے بیابی گئیں وہ بھی میرے حضور تالیم کی زندگی میں ہی اپنے اللہ سے جا ملیں .... صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ ڈاٹٹا جو سب سے چھوٹی بیٹی تھیں وہ میرے حضور تالیم کی میرے حضور تالیم کی صدے میرے وفات کے جھ ماہ بعد فوت ہوئیں باتی سب اولاد کی جدائیوں کے صدے میرے حضور تالیم کی اولاد حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کے بطن سے تھی۔ حضور تالیم کی اولاد حضرت خدیجہ ڈاٹٹا سے نہ تھا ..... یہ بیٹا تھا جو حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کے بازووں پر وہ کل اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا تھا جو حضرت خدیجہ ڈاٹٹا کے بازووں پر وہ کشرت ماریہ ڈاٹٹا سے تھا، جن کا نام ابراہیم تھا ..... میرے حضور تالیم کی آئھوں سے تھم چھم آنسوگر رہے حضرت ماریہ ڈاٹٹا سے تھا، جن کا نام ابراہیم تھا ..... میرے حضور تالیم کی آئھوں سے تھم چھم تھم آنسوگر رہے تھے ..... میرے حضور تالیم کی آئھوں سے تھم چھم تھم آنسوگر رہے تھے ....ساتھ زبان مبارک پر بیالفاظ تھے:

"ابراہیم! تیری جدائی کا برداغم ہے مگر زبان سے جملہ وہی نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو۔"

#### الله الله، مولامولا:

الله الله، مولا مولا، حنان ہے تو ، رحمان ہے تو ..... غفور ہے تو ..... ودود ہے تو ..... رحیم ، کریم اور حلیم ہے تو ..... اپنے بندول کے شکو بے سنتا ہے اور مسکراتا ہے ..... ہم حضور

#### سائنٹیفک ایروچ:

ہاں ہاں! اس عظیم شخصیت کا نام نامی اسم گرامی محد منافظ ہے ..... ان کا چوتھا اور آخری بیٹا جب فوت ہو جاتا ہے تو سیجے بخاری، کتاب الکسوف میں ہے اس موقع پرسورج كو كربن لك جاتا ہے ..... جى ہاں ! چودہ سوسال قبل كے معاشرے ميں نہ جانے كب ہے بیسوچ چلی آ رہی تھی کہسورج یا جا ند کو گر ہن اس وقت لگتا ہے جب کوئی بڑی شخصیت فوت ہوتی ہے یا پیدائش کی شکل میں صفحہ ستی پرخمو دار ہوتی ہے۔اس نظریے اورسوچ کے مطابق ننها ابراہیم ..... اس ہستی کا فرزند ارجمندہے جوسید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ ك ايسة ترى رسول بين جومولا كريم ك فليل اور حبيب بين- ان كابيا فوت بواب یعنی ان کے دل کا پھل ٹوٹا ہے، لہذا سورج کو گربن لگ گیا ہے۔ دوسرے لفظول میں سورج بھی اپنے وکھ اورعم کا اظہار کر رہا ہے۔تعزیت کا روپ دھار رہا ہے اور اپنے اس انداز سے دنیا والوں کو بتلا رہا ہے کہ رب تعالی کے عظیم رسول مُعَافِیم کا جلیل القدر بیٹا وفات یا گیا ہے، لہذا آج سورج تم پراس حال میں طلوع ہوا ہے کہ وہ گرمن کی حالت میں ماتم کنال نظرآ رہاہے۔

لوگو! ذراغور کرنا ..... وہ دور کہ جب ہندوستان، جاپان اور یونان وغیرہ میں سورج کی عبادت ہوا کرتی تھی۔اسے دیوتا مانا جاتا تھا ..... جب سائنسی اپروچ کی بات کرنے کا کہیں کوئی تصور تک نہ پایا جاتا تھا .....ایسے دور میں حضرت محمد کریم علاقیم ایک بات کرتے ہیں۔کمال کر دیتے ہیں،ارشاد فرماتے ہیں:

( يَاكَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ وَ اِنَّهُمَا لَا يَنُكَسِفَانِ لِمَوُتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَفِي روايةٍ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ » [مسلم، كتاب الكسوف ح: ٢١٠٢] جَمال مُحمَّدٌ اور سَاننس بَعْنَ اللهِ عَمَالُ مُحمَّدٌ اور سَاننس بَعْنَ اللهِ عَمَالُ مُحمَّدٌ الور سَاننس

انھوں نے تو کمال کر دیا۔ عرب روایت کوتوڑ دیا۔

عربوں میں اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کی جاتی تھی۔ ہاں ہاں! انھوں نے اپنے سے 15 سال زائد عمر والی عورت سے شادی کر ڈالی۔

صرف زائد عمر والی سے ہی نہیں ہوہ سے شادی کی۔ صرف ہوہ سے ہی نہیں پہلے خاوند سے اس کے بچ بھی تھے۔

یہ عظیم ہستی صادق اور امین تو تھے ہی ..... وفا دار ایسے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کا سوچا تک نہیں۔عجب ہستی تھی یہ کہ انھوں نے زندگی گزارنے کی ضرورت کا تعین کیا تو کمال کر دیا۔

پھراس ضرورت سے زائد انھوں نے ضرورت مندوں پرمسلسل خرچ کیا۔ ایسے مواقع بھی آئے کہا پنی کم از کم ضرورتوں کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔

تنگی میں وقت گزارلیا مگرضرورت مند کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔

ہاں ہاں! ایسی شخصیت جن کا نام محمد مثالثا ہے .....ان کو نہ افتدار کی جاہت، نہ برنس کا لالجے، نہ عورتوں کا طمع۔

محرومیاں ہی محرومیاں ..... پیاروں کی جدائیاں ہی جدائیاں وفات ہی وفات ..... اموات ہی اموات۔

سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان تلخ حقیقوں نے حضرت محمد کریم مُلَاثِیْم کی دلچیپیاں ماند کر ڈالی تھیں ۔۔۔۔ جواب آتا ہے، بالکل نہیں! بیوی بچوں سے محبت کرنے میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں۔ان کا ہاتھ بٹانے میں ان سے آگے کوئی نہیں۔ان کی ادنیٰ بے چینی پر بے چین ہونے میں ان سے بڑھ کرکوئی نہیں۔کی لالج اور مفاد سے بہت بلند بیشان دار متوازن زندگی اس مختص کی ہے جھول نے ایک لفظ تو کجا ایک حرف بھی نہ کی سے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا۔

کے دیوہیکل بت کے اندر سے دودھ رس رہا ہے ..... ہندوستان کے اس سب سے نمایاں مندراور آشرم کے مجاور وسادھو بڑے خوش ہوئے کہ ان کا کام بن گیا کیونکہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں ہندوستانیوں نے ہندوستان کھر سے اس دیوتا کو دیکھنے کے لیے سفر اختیار کیا۔ اربوں روپے کے نذرانے اور نفذی اسمعی ہوئی۔ دنیا بھر میں بیخبرمشہور ہوگئ۔انڈیا کے اخبارات اور چینلز نے خوب شور مچایا۔ بعد میں ثابت ہوا کہ بیسارا ڈرامہ تھا۔

ہم جومسلمان ہیں....ہم میں سے کئی لوگوں کا بھی حال آج بہت بتلا ہو چکا ہے.... بعض چشموں برقبر بنا دیتے ہیں یا کسی قبر کے قریب چشمہ چھوٹ لکا ..... درخت میں سے کوئی اور درخت چھوٹ نکلا تو مجاور نے کرامت مشہور کر ڈالی۔نت نٹی کرامتیں درگاہوں اور بزرگوں کے نام موسوم ہوتی ہیں حتی کہ لا ہور کے اندر ایک بزرگ نے بیمشہور کر رکھا ہے کہ اس کے چہرے یر دائیں طرف اللہ اور بائیں جانب محد تالی کا نام اجرآیا ہے۔ اس کے بینرز، اشتہارات، تصاویر عام کی گئی ہیں۔

الغرض! آج کے جدید ترین سائنسی دور میں بھی تمام مذاہب کے بہت سارے لوگ بظاہر انہونی داستانوں کے مواقع ندصرف جانے دیتے ہیں بلکہ خود پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔

دنیا بھر کے تمام مذاہب کے لوگو! ذراغور وفکر کرو ..... آج کی بات نہیں چودہ سوسال قبل کی بات ہے ..... خود بخو دایک مشہور بات جو چلی آ رہی تھی ..... لوگوں نے خود میرے حضور مَالِيلُم ك بينے نضے ابراہيم كے ساتھ منسوب كر دى .... ميں صدقے قربان جاؤل انسانیت براحسان کرنے والے اس محن انسانیت پر جو کسی سے ندایک حرف پڑھتے ہیں نہ ايك حرف لكهن كاطريقة كيهة بين ..... برقربان جاؤل عظيم سوج اور لا جواب ابروج بركه آب سُلُولُمُ نے لوگوں کو جمع کیا .....خطبه ارشاد فرمایا، آگاہ کیا اور فرمایا که بیتو اللہ کے پیدا كرده دونشان بين-ان جيسے بے شارنشانات بين-آسان ميس بے شارسورج بين- بهت

"ا ب لوگو! آگاہ ہو جاؤ۔ جو باتیں لوگوں میں مشہور ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، جہال تک سورج اور جاند کا تعلق ہے بیتو اللہ کے بہت سارے نشانات میں سے دونشان ہیں،حقیقت بہر حال یہی ہے کہ تمام انسانوں میں ہے کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرئن نہیں لگتا ..... کوئی مرجائے یا پیدا ہو جائے اس کا ان کے گربن سے کوئی تعلق نہیں۔"

#### سوچ اور اپروچ:

لوگو! آج سائنس کا دور ہے۔ اکیسویں صدی کا پہلاعشرہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا عشرہ بھی تیزی سے گزر جانا حابتا ہے۔ ہم و یکھتے ہیں اس جدید ترین سائنسی دور میں ترقی یا فتہ عیسائیوں کی خانقاہوں میں جب بظاہر انہونی واقع ہو جاتی ہے تو اسے پادری کا اعجاز قرار دے دیا جاتا ہے۔ پادری پریسٹ، بشپ، کارڈینل اور پوپ خوش ہوتا ہے کہ اس کے تقترس میں اضافہ ہوا ..... یہودیوں کے ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں وہاں بھی یہی کچھ

چین، جاپان، کوریا اور تھائی لینڈ وغیرہ کے کئی لوگ آج بھی مہاتما بدھ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں ....ان بتول کے مجاور، مونک اور بھکشوکو جب ایسا کوئی بہانہ ہاتھ لگ جائے وہ جانے نہیں دیتا ....اس کا خرقِ عادت کارنامہ مشہور ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ زیارتیں کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں ..... میں نے سری انکا میں ایے کئی مناظر دیکھے ہیں۔الغرض! مجاور خوش ہوتے ہیں ان کے تقدی اور شان میں اضافہ ہوا۔ مزے ہی مزے ہیں۔

ہندوستان جو سائنس اور شیکنالوجی میں بڑی ترقی کر رہاہے۔ کمپیوٹر اور جین ٹیکنالوجی میں اس نے کارہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں ..... وہاں کا ایک بت جے کنیش کہتے ہیں۔ الی شکل کا ایبا ان کا دیوتا جس کی ناک ہاتھی کے سونڈ کی بنائی گئی ہے،مشہور ہو گیا کہ اس



**باب 2** دن رات کا دل بدل اور قرآن کے سات سائنسی نظار ہے جَمال مُحَمِّرٌ اور سَائنس عَنْ اللهِ اللهِ عَمَالُ اللهِ اللهِي المَّامِي المَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِ اللهِ المَامِلِيِّ المَّامِي المَامِلِيِّ المَامِلِيِّ اللهِ الل

سارے چاند ہیں .....سیارے ہیں .... یہ سب اللہ کے نشان ہیں .....نشان کا مطلب ہے کہ اس پرغور وفکر کیا جائے۔ تحقیق کی جائے تو اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوگا۔ اب اللہ کے ایک نظام کے تحت ان کو گربمن لگتا ہے۔ کسی انسان کے مرنے اور پیدا ہونے سے بھلا ان کا کیا تعلق ہے؟ سجان اللہ!

آ فرین الیی سوچ پر .....خراج تحسین الیی اپروچ پر ..... میں سمجھتا ہوں اگر انسانیت اس پر خراج تحسین پیش نہیں کرتی تو میں کہتا ہوں یہ انسانیت کیسی انسانیت ہے؟! یہ تو احسان فراموش ہے۔ بخیل اور تنجوس ہے ..... کم ظرف ہے .... تنگ سوچ اور ٹیڑھی اپروچ کی حامل ہے۔

ہاں ہاں! اے لوگو ..... سن لو! الیی عظیم ہستی کہ جس نے چودہ سوسال قبل سائنسی سوچ اور اپروچ انسانیت کو دی ..... ہیا میر حمزہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ محبت کی گہرائیوں سے ابھرتا ہوا سلام پیش کرتا ہے۔ مولا کریم! درود اور سلام کا ورود کروڑ در کروڑ ہو میرے حضور مالی فیا کی خدمت میں پیش۔
کی خدمت میں پیش۔



#### يّم كا انكشاف:

بے شک اب وہ بچہ نہ تھا ہوا ہو گیا تھا۔ لڑکین میں داخل ہو گیا تھا گراہے اپنی مال سے بے حد بیار تھا۔ و نیا کی محبوب ترین ہتی اس کی مال تھی۔ وہ جہال بھی جاتی بیاس کے پیچھے بھاگ اٹھتا۔ اب مال نے بتلانا چھوڑ دیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ لڑکے کا و تیرہ پھر بھی نہ بدلا۔ اسے پتا تھا کہ مال جوتا کون سا پہنتی ہے۔ یہ جوتوں کے نشانات کو دیکھ کر مال کے پاس پہنچ جاتا۔ مال نے جوتا ادل بدل کرکے پہننا شروع کیا تو یہ اس خوشبوکو میں بہنچ جاتا۔ مال کرتی تھی۔ یہاں خوشبوکو سونگھتا اور اس گھر میں بہنچ جاتا جہال مال بہنی کے ساتھ بیٹھی با تیں کر رہی ہوتی، مال نے خوشبوکا استعمال ترک کیا تو یہ بیٹا اس قدر تیز حواس کا مالک تھا کہ یہا پنی مال کی مخصوص بو (Smell) کا بیچھا کرتا مال کے پاس فیز جاتا اور خاموثی سے پیچھے کھڑا ہوکر کہتا۔ سال بیس آ گیا۔

قار سین کرام! مال جو پیدائش کا ذریعہ ہے۔ کوئی بیٹا محبت کرنے والا ہوتو مال کے چھوڑے ہوئے نشانات کو ڈھونڈ تا ہوا مال کو ڈھونڈ ہی نکالتا ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے ۔۔۔۔۔ ہاں ہاں! میرے حضور سُلُیْمُ بتلا رہے ہیں۔ میری امت میں شامل ہونے والے! آ۔۔۔۔ میں مخجے تیرے خالق کا پتا بتلاؤں۔ تیرے دل میں اگر اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہے تو میں مخجے اس کے نشان بتلاؤں، اس کے بےشار نشانات میں سے یہ جوسورج محبت ہو میں یہ تو محض نشان ہیں۔ لوگو! ان میں سے سورج کا کردار ملاحظہ ہو! مولا کریم فی اس نہ بیں۔ لوگو! ان میں سے سورج کا کردار ملاحظہ ہو! مولا کریم فی اس بیں۔

﴿ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ النَّتَيْنِ فَهَحُونَا آلِيَّ النَّهِلِ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ فُبُصِرَةً ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ فُبُصِرَةً ﴾ [ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ فُبُصِرَةً ﴾ [ وَجَعَلْنَا النَّهَارِ فُبُصِرَةً ﴾

بال! ماننا برے گا کہ جس محد کریم علیم فی نے سی حقیقت بتلائی ان کوخود الله تعالی نے بتلايا اور جب الله في بتلايا ..... تو الله تو صرف اسيخ رسول بي كو بتلاتا ہے۔ ہال ہال! سورج اپنی گیم کھیل کر بتلا گیا کہ زمین پر میری گیم کا انکشاف کرنے والے محد کریم سالیا گیا اس رب کے سے رسول ہیں، جس نے سورج پیدا فرمایا۔ میرے حضور الفا نے تمام انسانوں کو ان کے خالق کا بتا بتلا دیا۔ نشان سے آگاہ کر دیا۔ جونشان پا کر بھی حضرت محمد كريم سَالِيْلُمُ كو اپنامحسن نه مانے اس سے برا برقسمت كون ہوگا؟

#### زمين كالباس:

زمین خود تو ایک بینوی لینی انڈے کی شکل کا گیند ہے۔اس کی اپنی کوئی روشن نہیں ہے، لیعنی اس کی اپنی اصلیت یہ ہے کہ زمین اندھرے میں ڈوبا ہوا ایک سیارہ ہے۔ ستاروں کی روشنی اس پر بڑتی ہے تو وہ معمولی سی ہے۔ چاند جب اپنی چمک کے دنوں میں تابانی و کھلاتا ہے تو اس کی ہلکی سی روشن بھی اس پر پڑ جاتی ہے۔ الغرض! اندهیرے میں ڈو بے ہوئے اس سیار ہے یعنی زمین پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ روشنی کی شدت سے اس قدر روشن ہوتا ہے کہ حرارت سے گرم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں زمین کو جو کوئی خلاء سے با خلاء سے بھی دور کہیں سے د کھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین نے اپن تاریک اصلیت کو چھیانے کے لیے اپنے ایک ھے یرانہائی چک دمک والا روشن ترین لباس پہن رکھا ہے۔اس لباس کے پہنتے ہی اس کاحسن دکھائی دینے لگتا ہے۔اس کے پہاڑ، ریکستان،سمندر اور ہر بھرے جنگلات نظر آنا شروع ہوجاتے ہیں۔

اب زمین کو دور سے جو دیکھ رہا ہے اے نظر آرہا ہے کہ زمین کا لباس اتر رہا ہے۔ اس کی کھال ھینچی جا رہی ہے۔ بیسفید و تابناک کھال اور لباس اتر رہا ہے اور زمین اپنی " من احت اور دن کو دو عدد نشانات بنا دیا۔ پھر (ہم یوں کرتے ہیں که) رات کے نشان کومٹا دیتے ہیں اور دن کا نشان کہ جس میں دیکھا جا سکے اسے ظاہر کردیتے ہیں۔"

قارئین کرام! رات کے بعد دن، دن کے بعد رات اور بیسلسلہ دونشانوں کا جاری و ساری ہے۔ رات دن کومٹا رہی ہے اور دن، رات کومٹا رہا ہے۔ یہ جو دونوں مسلسل ایک ووسرے کو مٹانے کی کیم کھیل رہے ہیں۔ اس کیم کولگتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اور آنکھوں دیکھی گیم بتلا رہا ہے۔آج کے دور کی سائنس نے ہمیں بتلایا کہ زمین اس طرح گھوم رہی ہے جس طرح لٹو گھومتا ہے۔ زمین کا لٹواپنے گھماؤ کا ایک چکر چوہیں گھنٹوں میں پورا کرتا ہے۔اس دوران اس کا جو حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ اندھیرا ہوتا ہے اور جول ہی اندھیرے والا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے تو یہاں دن ہو جاتا ہے اور جہاں کچھ وفت پہلے دن تھا وہ رات میں تبدیل ہو جا تا ہے۔

رات اور دن کے درمیان جو آنکھ مچولی جاری ہے، لاکھوں سالوں سے جو گیم جاری ہے اس کیم کو خلانوردوں نے اس وقت دیکھا جب وہ خلاء میں گئے اور جب سیطلاعیس نے ویڈیوز بھیجیں تو زمین پر رہنے والے انسانوں نے بھی اس کیم کواپی آٹکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ نقشہ جو قرآن نے بیان فرمایا، اس میں اور آج کا وہ نقشہ جو ہم نے اپنی آتھوں سے دیکھا، دونوں کوایک ہی پایا۔

لوگو! ہم نے تو سائنسی آلات سے حقیقی منظر کو آج انیسویں صدی کے آخر میں اور اکیسویں صدی کے آغاز میں دیکھا۔ میرا سوال میہ ہے کہ چودہ سوسال قبل میرے حضور حضرت محمد كريم مَنْ اللَّهُ إِنْ إِن منظر كوكيسه ديكها؟ جم بتلا چكيك تب تو وه معاشره بي ان پڑھ تھا۔ اس معاشرے میں نشوونما پانے والے میرے حضور مالیا نے اتنی بڑی سائنسی حقیقت کوایسے بیان فرمایا کہ وہ آتھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت ہے۔

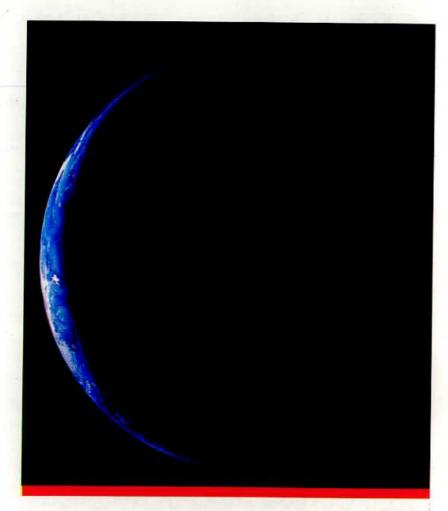

زمین کی اصلیت اندهیراہے۔اس پرسورج کی روشنی یوں
اپنا آغاز کررہی ہے جیسے زمین نے شوخ لباس پہننا شروع کر دیا ہو۔
اس خلائی منظر کے جو نقشے آج سامنے آرہے ہیں وہ سارے نظارے
اس خلائی منظر کے جو دہ سوسال قبل بتلا دیے جو
حضرت محمد کریم مَاللَّهُمْ پرنازل ہوا۔

جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَانِئْس ﴿ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَانِئْس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَانِئْس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَانِئْس

الله الله! اتنا برا سائنسي نظاره چوده سوسال پہلے کس نے دیکھا؟ کس نے بتلایا! ہاں ہاں! پیدا کرنے والے الله نے بدنظارہ اپنے آخری رسول طائع کو بتلایا اور کتاب وسنت عابت ہوا ہے کہ نظارہ کروا بھی دیا۔ جب الله تعالی نے اپنے رسول طائع کو ساتویں آسان پر بلوایا تو میرے حضور حضرت محمد کریم طابع ہی سارے نظارے کرتے جا رہے ہوں کے یعنی میرے رب نے نظارہ کروا بھی دیا اور میرے حضور طابع کی زبان سے اس نظارے کو ادا بھی کروا دیا۔

اسے دنیا بھر کے سائنس دانو! قرآن مجید میں اس نظارے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعال ہوا ہے وہ "نَسْلَخُ " ہے۔ اس لفظ کا مادہ یعنی اصلیت "سَلَخَ " ہے، اس کا معنی ہے۔ بھری کے بیچ کی کھال اتارنا۔ عورت کا قمیص اتارنا۔ سانپ کا پرانی کھال یعنی کینچلی کواتار دینا۔ جی ہاں! زمین گھوم رہی ہے۔ اس پر دن کی جو کھال چڑھ گئی تھی وہ اتر رہی ہے اور زمین اندھرے میں ڈوب رہی ہے۔ زمین گردش کر رہی ہے، اس پر سے چکتا دمکتا روش کرتا اتر رہا ہے اور وہ تاریکی کی نظر ہو رہی ہے۔ زمین سانپ کی طرح کینڈل میں کنڈل مارے ہوئے ہے، اس کے اوپر کی کھال اتر رہی ہے اور سانپ اپنے کنڈل میں

حرکت کرتا ہوا گھو منے جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی اصل کھال بنیچ سے ظاہر ہورہی ہے۔
جی ہاں! دور خلاؤں میں جو زمین کو دکھر رہا ہے وہی ایسا حقیقی نقشہ کھینج سکتا ہے۔ وہ
دیکھنے والا اللہ ہے اور چودہ سوسال قبل اپنے آخری رسول سکٹیٹی کو بتلا رہا ہے۔ وہ رسول
کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ تھا۔ ثابت ہو گیا۔ ان کا استاذ وہ اللہ تھا جس نے اتنی بڑی
سائنسی حقیقت ہے اپنے رسول سکٹیٹی کو آگاہ کیا۔ دکھ لو! آج کے دور میں اکیسویں صدی
کے زمانے میں خلاء میں یہی منظر بالکل اسی طرح سے دکھلائی دیتا ہے۔ یوں دکھے کر بھی
میرے حضور شکٹیٹی کو نہ مانو، اے سائنسی دور میں رہنے والو! تو پھر کہنا پڑے گا کہ اپنے
آپ کو روشن خیال کہلانے والوں کا دل روشن نہیں ہوا۔ اندھرے میں ڈوب گیا ہے۔ دعا
ہے اے اللہ! میرے حضور شکٹیٹی کی زبان سے نکلنے والے سدا بہار روشن جملوں سے ان
لوگوں کا دل روشن کر دے۔ (آمین)

سر پر پگڑی:

سر پرایک مخصوص انداز سے جب گیڑا لپیٹا جاتا ہے تو اسے پگڑی کہا جاتا ہے۔ جربی زبان میں اس پگڑی کو''عمامہ'' بھی کہا جاتا ہے اور "مِکُورَةٌ" بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح زمین کی اصل اور فطری حالت سیاہ اندھیرا ہے اسی طرح عام طور پر انسان کے سر کے بالوں کی اصلی اور فطری حالت بھی سیاہ ہوتی ہے۔ قارئین کرام! اب اگر آپ کے سر کے بال سیاہ ہیں اور آپ کے سر کا سائز بھی قدرے بیضوی ہے، یعنی زمین کے سائز سے مثابہت رکھتا ہے تو آپ اپ سر پر ململ کا باریک سفید کپڑا لپیٹنا شروع کر دیں۔ کپڑا لپیٹنا شروع کر دیں۔ کپڑا لپیٹنے ہوئے آپ کا ہاتھ سرکے جتنے ھے پر کپڑالپیٹ لے گا استے ھے پر گویا دن روش ہوگیا۔ اندھیرا نیچ دب گیا اس عمل کوعربی زبان میں ''تکویر'' کہا جاتا ہے۔ زمین پر تکویر کا سے کام اندھیرا ہے۔ دمزت محمد کریم خان کے قرآن کی زبان میں سائنس دانوں اور دانشوروں کو

بتلاتے ہیں کہ بیکام الله کرتا ہے۔فرمایا:

﴿ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَادِ وَيُكَوِّرُ النَّهَا رَعَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَهَرَ ﴾

''وہ اللّٰدرات کو ( پگڑی بنا کر ) دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو (عمامہ اور مکورہ بنا کر) رات پر لپیٹ دیتا ہے،حقیقت حال میہ ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو مسلسل ایک ڈیوئی پر لگا رکھا ہے۔"

سائنس دان اور خلاء نوردو! زمین پرسورج کے روش کیڑے کی میکڑی باندھی جا رہی ہے۔ چودہ سوسال پہلے اس پگڑی بندھنے کے نظارے کا منظر کون دیکھ رہا ہے؟ پگڑی کون باندھ رہا ہے؟ ہاں ہاں! حضرت محد کریم طَالِيْنِ بتلاتے ہیں کہ یہ بگڑی ساری کا کنات كا خالق بانده ربا تقا۔ وه اس منظر كا الهام مجھ پر كر ربا تھا۔ قرآن كي صورت ميں وه منظر میں تم لوگوں کو ہتلا رہا ہوں۔

قارئين كرام! اب بھي جو حضرت محمد كريم مُثَاثِيمٌ كو خالقِ كا مُنات كا رسول نه مانے۔ بتلاؤ! میں اسے سائنس دان کیے مان لول؟ میں اے آج اکیسویں صدی میں دانشور کیے تشکیم کرلوں؟ آج کے سائنٹیفک دورمیں۔ میں اسے عقل مند کیسے کہہ دوں؟ یقیناً ایسے مخص کو سائنس دان اور دانشور کہتے ہوئے ہزار بار سوچنا پڑے گا جو حضرت محد کریم علیا کم خالق کا ئنات کا رسول نہ مانے۔

## چھین جھیائی اور دوڑ:

خلاء میں جبل سپیس آبزرویٹری (دوربین) سیجنے والو! ناسا کے ہیڈ کوارٹر میں دور بین کے بھیجے ہوئے مناظر اپنے کمپیوٹروں پر دیکھنے والو! خلاء میں اپنی آنکھوں سے زمین پر دن رات کے مناظر دیکھنے والے خلا نوردو! آج سے چودہ سوسال قبل۔ ایک آبزرویٹر نے

ایک منظر بھیجا۔ منظر مھیجنے والا کا تنات کا خالق ہے، منظر کو لانے والے حضرت جریل ملینا ہیں اور بیان کرنے والے وہ ہیں جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔ وہ کسی سے پڑھے نہیں۔ ہاں ہاں! وہ بیان فرماتے ہیں ان کا بیان۔ قرآن نامی کتاب میں درج ہوجاتا ہے، سے بیان کرنے والی شخصیت کون ہیں؟ ہم بتلائے دیتے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی محمد كريم مَثَاثِيمٌ ہے۔ بيان ملاحظه جو:

### ﴿ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثُنًّا ﴾ [الاعراف: ٥٠]

''وہ الله رات كا پردہ دن يه دُالے چلا جاتا ہے، جب كه دن تيز چلتا ہوا اس کے پیچیے پیچیے بھا گنا چلا آتا ہے۔''

غور فرما ہے! زمین اپنے محور پر متواتر گھوتی چلی جاتی ہے۔اب اس کا جو حصہ سورج كے سامنے ہے وہ دن ہے۔ جب بيرحصه آ كے بردهتا ہے تو بردھتے ہى وہ رات بن جاتى ہے۔آبزرویٹراس کو بوں دیکھا ہے جیےرات نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے اور رات پردہ ڈالتے چلی جارہی ہے۔ دن بھی اس کی کہاں جان چھوڑنے والا ہے۔ جول ہی رات یعنی زمین کا اندهیر حصه آ کے بردھتا ہے تو دن بن جاتا ہے۔ یہ دن اس کے پیچھے بھا گتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔الغرض! یہ تیز تیز بیچھے بھا گتا چلا جاتا ہے تو رات اس پر سیاہ چا در کا پردہ ڈالے چلی جاتی ہے۔ دونوں کے مابین چھپان چھپائی اور ایک دوسرے کو پکڑنے کا کھیل جاری ہے۔ سبحان اللہ! کس قدرشان دارمنظر کشی ہے۔ سائنسی حقیقت کو واشگاف کرنے کی اور واشگاف کروا رہا ہے میرا مولا۔ اپنے آخری رسول مالی کا زبان مبارک سے۔مولا كريم فرماتے ہيں:

﴿ وَكُنْ لِكَ نُصَرِفُ الْآلِيتِ وَلِيَقُونُوا دَرَسْتَ وَلِشَبَيْنَا لَقُوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

[الأنعام: ١٠٥]

"میرے رسول (مُنْ اللِّیمُ )! ہم سائنسی دلائل کومختلف پہلوؤں ہے اس انداز کے

کے مخاطب ہو۔ اے سائنس دانو! زمین پر دن رات کی تبدیلی کے چار رخ اور پہلوآپ کے سامنے واضح ہو چکے۔ آیئے! اب آپ کو پانچواں پہلو دکھاتے ہیں۔

#### اول بدل:

حفرت محد كريم تاليني اپنے رب تعالى كا الهام بيان فرماتے ہيں: ﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [ النور: ٤٤] "الله تعالى بى رات اور دن كواول بدل كرتا ربتا ہے۔ بے شك اس (اول بدل كابير جوسشم ہے) ميں بصيرت والوں كے ليے عبرت ہى عبرت ہے۔" عبرا " كے لفظ كے ساتھ جب "الكتاب" كا لفظ آجائے تو اس كامعنى چيكے غور

كرنا ہوتا ہے۔ الله الله! ارے سائنس دانو! ميرے حضور حضرت محمد كريم مَالَيْكُم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پڑھتے جاؤ۔ چیکے چیکے غور کرتے جاؤ اور پھر!

 آئلھیں ڈیڈباتے جاؤ۔ نمناک کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ "عبرا" کے ساتھ جب لفظ "عين" آتا ہے تو اس كا مطلب آئكھوں ميں پانى كا بحر آنا ہوتا ہے۔

 اب چھم چھم آنسوگراتے جاؤ، اس لیے کہ اس کامعنی آنسوگرانا بھی ہے، لہذا جاہیے کہ تمھاری آئکھ کے دیدے ہے آنسو بہہ نکلے۔ رخساروں پیموتیوں کی مالا بننے لگ

 ﴿ عبرا " كامعنى عملين مونا بهى ہے۔ اب عملين موتے چلے جاؤ كه زندگى كا ايك حصد حضرت محد كريم مَا يَشْفِظُ بِهِ نازل مونے والى بيارى كتاب كو برا هے بغير عى گزر كيا-

⑤ "عَبِرَ" كَساته جب" نَهُرٌ" يا" وَادِيٌ "كالفظآ جائے تواس كامعنى دريا كوعبور كرنا اور وادى كو پاركرنا ہوجاتا ہے۔ارے سائنس دان بھائى! پرانے عقیدے كے دريا کوعبور کر جا۔ آبائی ندہب کی وادی کو پار کر جا۔ قرآن کی بہار میں آجا۔ حضور محد كريم مَنْ الله كل سرسبر وشاداب وادى مين آجا-جهرنون اور آبشارون مين آجا- ذرا

ساتھ بیان کر رہے ہیں تا کہ بیالوگ تحقی کہداٹھیں کہ جناب نے تو کسی سے پڑھ لکھ لیا ہے۔ ہاں ہاں! ایسا کرنے کا مقصد سے کہ ہم اس (قرآن کے سائنسی دلائل ) کوالیے لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو (سائنسی علوم ) کو جانتے

الله الله! اتنے بڑے بڑے سائنسی حقائق جب بیان کیے جائیں گے۔ پردے اٹھائے جائیں گے تو کئی دانشوروں کو کہنا پڑے گا۔ سائنس کا معنی علم ہے۔علم سے آگہی رکھنے والوں لیعنی سائنس دانوں کو بولنا پڑے گا۔خرد مندوں اور عقل مندوں کو اپنی زبان کو گھمانا ہوگا۔ الفاظ کو فضاؤں کی نذر کرنا ہوگا کہ محمد کریم علیا گئے نے تو کسی سے پڑھا ہے۔ تعلیم حاصل کر لی ہے۔ بھلا ایسے عالیشان حقائق وہ شخص کیسے بیان کرسکتا ہے جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔اس کا کوئی استاذ نہ ہو؟

اے سائنس دانو! ہاں ہاں! میرے حضور حضرت محد کریم مَالیّنِا کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں۔اس حقیقت سے انکارممکن نہیں۔ پھراستاذ کون ہے؟ جی ہاں! استاذ ہے اور وہ رب العالمين ہے۔ احسن الخالقين ہے۔ غنی عن العالمين ہے۔ وہ بتلا رہا ہے۔ ايك حقيقت كو مختلف پہلوؤں سے بتلا رہا ہے۔ میاسلوب خاص طور پرایسے لوگوں کے لیے اختیار کیا گیا ہے! ﴿ وَلِثُمَيِّنَا لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥]

"اورتا كداس قرآن (كے دلائل) كوايسے لوگوں كے ليے واضح كريں جو جانتے

اے سائنس دانو! یہ ایسے لوگ بطور خاص تم لوگ ہو۔ امریکہ اور پورپ کے سائنس دانو! چین اور جابان کے سائنس دانو! آسٹریلیا اور روس کے سائنس دانو! تم لوگ چونکہ سائنس کی ترقی میں سب سے آگے ہو، اس لیے تم خاص طور پر قرآن کے مخاطب ہو۔ قرآن بھیجنے والے رب کریم کے مخاطب ہو۔قرآن بیان کرنے والے حضرت محد کریم مالیا بہار تازہ دیتارہے گا۔ آجا! ابدی بہاروں میں داخل ہو جا۔ محمد کریم مُنْ اللّٰهِ کا کلمہ پڑھ کر حقیقی سائنس دان بن جا۔ ''نور'' کا معنی روشنی ہے۔ ''سورہ ُ نور'' میں شامل مندرجہ بالا نورانی آیت سے اپنا سیندروشن کرتا چلا جا۔

## ایک دوسرے میں داخل ہونے کا منظر:

زمین لٹوکی طرح گھوم رہی ہے، اس کا اندھر حصہ یعنی رات پر جب سورج کی روشی

پڑتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رات دن میں داخل ہو رہی ہے اور جب دن یعنی

سورج کی روشیٰ زمین کے اس حصے میں جاتی ہے جہاں اندھرا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے

چیسے دن رات میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ منظر ہے جس کی طرف کا کنات کا خالق اپنے

حبیب حضرت محمد کریم مُن اللّٰم اُلِو اللّٰم اللّٰه اللّٰم کی توجہ مبذول کراتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ اَلَاهُ تَدُراَنَ اللّٰه اُلُولِ اللّٰم اللّٰم اللّٰه اللّٰم الل

قارئین کرام! مندرجہ بالا آیت کا تعلق جس سورت کے ساتھ ہے وہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور مکہ میں اللہ کے رسول سَلَّقِیْم کورب کریم اپنے پاس ساتویں آسان پر لے گئے تھے۔اس واقعہ کو' معراج' ، یعنی آسانوں کی سیر کہا جاتا ہے۔معراج کے واقعہ اور مکہ میں نازل ہونے والی آیت کو سامنے رکھیں تو گویا اللہ تعالی اپنے رسول سَلَّیْمُ کو کچھ اس طرح فرماتے نظر آتے ہیں:

ی رق رم بر کے برائے ہیں ہے۔ ایک بال بلوایا تھا۔فرشتوں کا در میرے محبوب،میرے دوست! جب میں نے شخصیں اپنے پاس بلوایا تھا۔فرشتوں کا سردار جبریل تمھارے ہم رکاب تھا۔ کعبہ سے تم چلے تھے۔ ایک ایسے جانور پر بیٹھ کر آپ القدس جس کی نظر جہاں جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اس جانور پر بیٹھ کر آپ القدس

جَمال مُحمِّدٌ اور سَائنس كِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي

و کھ! آبشار کی آواز آربی ہے۔حضور محد کریم عَلَیْمُ کا قرآن بتلا رہا ہے۔ رات کی جگہ پردن آرہا ہے۔ دن کی جگہ پررات آربی ہے تسلسل کے ساتھ ادل بدل ہورہا ہے۔ "فَلَّبَ"کامعنی الٹ بلٹ دینا ہے۔ اوپر کا منظر نیچ کر دینا ہے۔ نیچ کا اوپر کر دینا ہے۔ "فَلَّبَ" کے لفظ کے ساتھ اگر "عَلَی فِرَاشِهِ" آ جائے تو اس کا معنی کروئیس بدلنا ہوجا تا ہے۔

اے سائنس دان! اپنے بیڈ پر لیٹا غور کرتا چلا جا! کروٹیں بدلتا چلا جا۔ بھی دائیں کروٹ بھی بائیں کروٹ، بھی سیدھا لیٹ جا۔ جس طرح تیری کروٹیں بدل رہی ہیں حضرت محمد کریم بنائی پہنا نال ہونے والا قرآن بتلاتا ہے زمین بھی کروٹیں بدل رہی ہے۔ بھی رات اور دن ہے۔ دن کا اول وقت چاشت ہے۔ پھر نصف النہار کی کروٹ ہے۔ پھر سہ پہر کی کروٹ ہے۔ پھر سہ پہر کی کروٹ ہے۔ پھر سے بہر کی کروٹ ہے۔ پھر سے بہر کی کروٹ ہے۔ پھر سے بہر کی کروٹ ہے۔ پھر سے بھر پھیلی رات اور اس میں سے فیج نمودار ہونے کی عشاء اور گھپ اندھیر کی کروٹ ہے، پھر پھیلی رات اور اس میں سے فیج نمودار ہونے کی کروٹ ہے۔ کم

سائنس دان بھائی! جس زمین پہ تیرا بیڈ پڑا ہے وہ زمین بھی کروٹیں بدل رہی ہے۔
بیڈ پہ لیٹا تو بھی کروٹیں بدلتا چلا جا۔ سوچتا چلا جا۔ چودہ سوسال پہلے کیا خوبصورت انداز
سے حضور محمد کریم مُنافِیم نے اپنے اوپر آنے والے البامی الفاظ کو ادا کیا اور دن رات کے
ادل بدل کا وہ نقشہ کھینچا کہ زمین کی نہ صرف گولائی ثابت ہوئی بلکہ بیضوی شکل بھی واضح
ہوئی۔ زمین کے مختلف خطوں میں کروٹوں کا مختلف انداز واضح ہوا۔ خط استواء پر کروٹ کا
انداز اور ہے۔ قطب جنوبی پر اور انداز ہے۔ قطب شالی پر اور انداز ہے۔ ناروے میں جا
کر ذرا (Arura) کا منظر دیکھ۔ الٹرا وائیلٹ (Ultraviolet) شعاعوں کا ذرا انداز
د کھے۔ صدقے اور قربان جاؤں حضرت محمد کریم مُنافِقِ پر کہ جن پر قرآن آیا، سائنشفک انداز
د کیھے۔ صدقے اور قربان جاؤں حضرت محمد کریم مُنافِقِ پر کہ جن پر قرآن آیا، سائنشفک انداز

آئے تھے۔مسجد اقصلی میں آئے تھے۔ پھر وہال سے محو پرواز ہوئے۔ زمین کی فضاؤں کو چچھے چھوڑ کرخلاء میں آئے تو وہاں رسول میرے! آپ نے دیکھا نہ تھا کہ کس طرح تمھارا رب رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ ہاں ہاں! وہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔اب آپ زمین پر آگئے، مکہ سے مدینہ میں آ گئے،لہذا ميري تعريف يول كيا كرو!

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مُلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ ثِيدِكَ الْحَيْرُ ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَايِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّامِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْجَيِّ وَتَرُزُونُ فَي مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ال عمران: ٢٧،٢٦]

''یول بولا اور کہا کرو، میرے اللہ! بادشاہوں کے بادشاہ۔ جناب والا! جس کو چاہے ہیں بادشاہت ویے ہیں جس سے چاہے ہیں چھین لیتے ہیں۔ جے عاہتے ہیں عزت سے سرفراز فرما دیتے ہیں اور جے حاہتے ہیں ذلت سے دو جار كردية ہيں۔ تمام طرح كى خير اور بہترى جناب كے ہى ہاتھ ميں ہے۔ ايسا کیوں نہ ہوآپ ہی تو ہر شے پر مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ آپ ہی وہ ذات ہیں جو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ مردے سے زندہ کو نکال دیتے ہیں اور زندہ سے مردے کو نکال دیتے ہواور جناب جے چاہتے ہیں بغیر حماب کے ہی عطافر ما دیتے ہیں۔"

اے خلانوردو اور سائنس دانو! خلاء میں خلاء نوردی کرکے زمین کا منظر دیکھنے والو۔ ناسا کے میڈ کوارٹر میں بڑے بڑے کمپیوٹرز کی سکرینوں پر مناظر دیکھنے والو۔ ذرا دیکھو! غور سے دیکھو۔ جو منظر جارے اور تمھارے رب تعالی نے چودہ سوسال قبل اینے آخری رسول مَنْ ﷺ کو بتلایا اور دکھلایا وہ منظر آج تم لوگ دیکھنہیں رہے ہو؟ ہاں ہاں! دیکھ رہے ہو

اور جب و مکھ رہے ہوتو چرآخری رسول حضرت محد کریم مالیا کے واسطے سے حضور مالیا پر نازل ہونے والے آخری صحفے قرآن کے وسلے سے تم بھی مخاطب ہو۔ تمھارا رب تم سے خاطب ہورہا ہے۔ تم سے بات کررہا ہے، قرآن کے ذریعے تم سے کلام کررہا ہے کہ تم لوگوں نے بیمنظر دیکھانہیں؟ ہاں ہاں! دیکھا ہے۔ اور جب دیکھا ہے تو پھر قرآن ہی كا ايك منظر ديكي لو! فرمايا:

﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّنْسَ وَالْقَهَرَ ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِإَجَلٍ مُّسَمَّى ﴿ فَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلَّكُ ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْبِيْرٍ ﴾ [ فاطر: ١٣]

" (وہ ایسا رب ہے ) جورات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور سورج اور جاند کواس نے ڈیوٹی پرلگا رکھا ہے۔سب کا ایک ٹائم مقرر ہے اس ٹائم تک سارے کے سارے بھاگم بھاگ ڈیوٹی وے رہے میں ان سب سے کام لینے والا جو اللہ ہے۔ لوگو! وہی تمھارا یا لنے والا ہے۔ حقیقی بادشاہت اس کی ہے۔ باقی تم لوگ۔ اس اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو (مشكلات وغيره ميں ) يكارتے ہووہ تواس باريك سے ملكے حصلكے كے بھى مالك نہیں ہیں جو تھجور کی تحصلی پر ہوتا ہے (تو وہ تمھاری کیا سنیں گے اور کس کام

ا ہے مسیحی سائنس دانو! ذراغور کرو۔حضرت محمد کریم طالیم اپنی آنکھوں دیکھی سائنسی حقیقت کا انکشاف کرتے ہیں پھرتمھارے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں کہتم لوگ جو سائنس دان ہو۔ مسیحی بھی ہو۔ تم کیسے سائنس دان ہو کہ حضرت مسیح مالیا ا کو مشکلات میں یکارتے ہو۔ ان کی والدہ محترمہ کا بت بناتے ہوئے۔ پھر کی مورتی بناتے ہو۔ ان کی گود میں حضرت مسیح کو بیچے کی حیثیت سے تھاتے ہو۔ پھران دونوں سے فریادیں کرتے ہو۔

تم كيے سائنس دان ہو؟ عقل سے كام لو۔ يدوونوں مال بيٹا برے او فيح مقام كے حامل ہیں مگر الله کی باوشاہت میں بداتنے بھی شامل نہیں کہ تھجور کی مخطی کے اور جو چھلکا ہوتا ہے،اس کے بھی مالک ہوں۔

اے چین و جایان کے سائنس دانو! تم لوگ جس بدھاکے بڑے بڑے بت بنا کر، چقری مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھکتے ہو۔ عبادت کرتے ہو۔ چراغ جلاتے ہو۔ دھا گے باندھتے ہو۔منتیں مانتے ہو۔فریادیں کرتے ہو۔ وہ توجب زندہ تھے تب تھجور کی مستخطی کے حصلکے کے مالک بھی نہ تھے، اب تو انھیں فوت ہوئے بھی صدیاں بیت کئیں۔ تمھارے وہ کس کام آئیں گے؟

مان لو! حضرت محركريم مَنْ يَقِيمُ ك قرآن كى بات - مان لواس حقيقت كوجس كا انكشاف حضرت محد كريم ماليام كى زبان سے چودہ سوسال قبل ہوا۔ ہاں ہاں! دن رات ميں داخل ہوتا ہے۔ رات دن میں داخل ہوتی ہے۔ زمین کا گھومنا اور گردش ثابت ہوتی ہے تو اس کو تو مانتے ہو۔ مگر جس محد كريم طافيا نے جوده سوسال قبل بتلايا۔ اس ميرے حضور طافيا كو کیول نہیں مانے ؟ ان کا کلمہ کیول نہیں پڑھے ؟ ان کی دی ہوئی سائنسی حقیقت کے ساتھ تو حید جیسی لاز وال نعمت کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟

رات دن میں داخل ہوگئ اور دن رات میں داخل ہوگیا۔اس کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں سورج جلدی طلوع ہوتا ہے اور در سے غروب ہوتا ہے، یعنی گرمیول میں دن لمبا ہوتا ہے .... اس کے برعکس سردیول میں سورج در سے طلوع ہوتا ہے اور جلد غروب ہو جاتا ہے، یعنی سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ الغرض! گرمیوں میں دن لمبا اور برا ہوتا تو سردیوں میں دن مخضر اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔اس کا بدمطلب ہوا کہ اللہ تعالی سردیوں کی کمبی رات کا ایک حصہ پکڑتا ہے اور اسے گرمیوں کے دن میں داخل كرويتا ہے۔جس سے كرميول كا دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹى ہو جاتى ہے۔ اى

جَمَالُ مُحَرِّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ وَمَالُ مُحَرِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَرِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَالْمُحَرِّدُ اور سَائنس طرح الله تعالی گرمیوں کے لمبے دن کا ایک حصہ پکڑتا ہے اور اسے سردیوں کی رات میں داخل کر دیتا ہے، یوں سردیوں کی رات کمی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سجان الله! اور بيكام سارا سال ہوتا رہتا ہے۔ بيمل سال كے 365 ون مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہر روز غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے ٹائم میں ایک منٹ کے قریب جو کمی بیشی ہوتی ہے تو تسلسل کے ساتھ ہر کھے دن رات کے ایک دوسرے میں داخل ہونے کا عمل جاری وساری رہتا ہے اور بیمل الله تعالی کرتے ہیں۔ بیمل سائنسی لحاظ سے کیے ہوتا ہے۔ آج سائنس نے انکشاف کر دیا ہے۔ زمین سورج کے گرد سال میں ایک چکر بورا کرتی ہے۔ چکر کے دوران زمین اینے مدار پر بالکل سیدهی نہیں رہتی بلکہ ایک طرف کو جھی رہتی ہے۔اسی جھکاؤ کی وجہ سے سال کے پچھے مہینوں میں زمین کے شال کا نصف حصہ بھی سورج کے سامنے ہوتا ہے تو بھی زمین کے جنوبی حصے کا نصف حصہ

میں کسی قشم کی تبدیلی واقع نہ ہوتی۔ الله الله! رات دن میں داخل ہوتی ہے اور دن رات میں داخل ہوتا ہے۔ میرے حضور مَنْ اللَّهُ إِنْ يَنْ الرَّالُولُونَ كُو قيامت تك جوآ گاه كيا تو انجام كار بتلا ديا كه بيمل اس لیے ہوتا ہے کہ اس عمل میں زمین کا بیضوی، یعنی انڈے کی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ ہاں ہاں! انڈے کی شکل میں ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے استدلالی دلیل پر اکتفانہیں فرمایا بلکه بات کھول دی۔ واضح فرما دی۔ ملاحظہ ہو!

سورج کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سے گری، خزال، سردی اور بہار کے موسم پیدا ہوتے

ہیں۔ یاد رہے! اگر زمین اپنی گردش کے دوران سیرهی ہی رہتی۔جھی نہ رہتی تو موسموں

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْلَ ذٰلِكَ دَحْمَا ﴾ [النازعات: ٣٠]

"اوراس کے بعدز مین کو (انڈے کی شکل میں) پھیلایا۔"

" أُدُحِيَّةٌ " كامعنى شتر مرغ كا الله إلى البنا " وَلَمْهَا " كامعنى يول بهي موسكتا ب



زمین کاایک خلائی منظر

کہ اللہ نے زمین کوشتر مرغ کے انڈے کی شکل میں پھیلا دیا۔ جی ہاں! ہم عرض کر رہے تھے کہ زمین کا بیضوی، یعنی انڈے کی شکل میں ہونا ضروری ہے اور اس کا ایک جانب کو جھکاؤ بھی ضروری ہے۔

الغرض! دن اور رات کے ایک دوسرے میں داخل ہونے کا جوعمل ہے وہ اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے کہ زمین 24 گھنٹوں میں اپنے مدار کے گردلٹو کی طرح گھوم رہی ہے۔اور اس شکل میں بھی سامنے آتا ہے کہ زمین سورج کے گردسال میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔

صدقے اور قربان جاؤں اس رسول عربی علی الی پر کہ جس دیس عرب میں سب لوگ ان پڑھ تھے۔ ان بے پڑھوں کے اس دیس میں میرے حضور من الی پڑھ کے استاذ اللہ رب العالمین تھے۔ وہ جو بتلاتے گئے حضور ہم کوسناتے گئے۔ حقائق کا انکشاف کرتے گئے، لہذا آج کے سائنسی دور میں ، اکیسویں صدی میں ہر منصف سائنس دان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا اور خراج تحسین ادا کرتے ہوئے سلام بھیجنا پڑے گا اس رسول نبی امی منگی پڑ پر کہ جنھوں نے آج منکشف ہونے والے حقائق کو چودہ سوسال قبل ہی منکشف کر دیا تھا۔ جو نہیں مانے گا، اس کی مرضی۔ مگر ایسے سائنس دان کو یا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنے خمیر کو جھٹلا رہا ہے جو اسے بار بار کہہ رہا ہے۔ اے سائنس دان کو یا در کھنا چاہیے کہ وہ اپنے خمیر کو جھٹلا رہا ہے جدادی پڑھ لے جفوں نے ایسے حقائق کا چودہ سوسال پہلے انکشاف کر دیا کہ جن تک جلدی پڑھ لے جفوں نے ایسے حقائق کا چودہ سوسال پہلے انکشاف کر دیا کہ جن تک سکتے اور رینگتے ہوئے سائنس کی دنیا آج پہنچ رہی ہے۔

## خلافت و جانشینی:

خلافت، حکرانی کے اس نظام کو کہا جاتا ہے جس میں ایک حکران جاتا ہے تو اس کی جگه دوسرا آ جاتا ہے۔ حکمران کو خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے سے پہلے حکمران کی جگه سنجالنے والا۔ " خِلُفَةٌ " کا معنی آنا جانا بھی ہے، یعنی ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا

ہے۔ اس کا معنی اختلاف اور مختلف بھی ہے یعنی سیٹ ایک ہے بھی اس کو ایک سنجالتا ہے تو بھی دوسرا سنجال لیتا ہے۔ سیٹ اور کری سنجالنے کا یہ اختلاف جاری رہتا ہے۔ ایسا ہی اختلاف رات اور دن کے درمیان بھی جاری رہتا ہے۔ اسکس طرح؟ چودہ سوسال پہلے کے الفاظ ملاحظہ فرمایئے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قدیم ہیں مگر آج بھی جدید ترین ہیں اور قیامت تک جدید ترین رہیں گے۔ یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اس عظیم ہتی کی زبان مبارک سے جو قیامت تک جدید ترین رہیں گے۔ یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں اس عظیم ہتی کی زبان مبارک سے جو قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اس لیے ان کی زبان سے جو جملے نکلے۔ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ الفاظ قرآن میں جگہ یا ئیس یا حدیث رسول سائٹی کی زبان سے جو جملے نکلے۔ الفاظ ادا ہوئے۔ وہ الفاظ قرآن میں جگہ یا ئیس یا حدیث رسول سائٹی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ اب الفاظ ملاحظہ فرما ہے۔ یہ الفاظ حضرت محمد کریم سائٹی کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ ان الفاظ کوقرآن ہیں مقام ملا۔ مقام کا نام ''سورۃ الفرقان'' ہے۔ میرے حضور حضرت محمد کریم سائٹی کے مولا یاک نے فرمایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةً لِمَنْ آرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ آزَادَ شُكُورًا ﴾

[ الفرقان : ٦٢ ]

"حقیقت حال تو یہی ہے کہ اسی (رب تعالیٰ) نے رات اور دن کو بنایا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے ہیں۔ (بیسائنسی منظر، اللہ اور محمد کریم سی اللہ اور محمد کریم سی کی کا کلمہ پڑھانے والا ہے) ہراس شخص کو جوعقل سے کام لینا چاہے یا پچھ شکر ادا کرنا چاہے۔"

اے سائنس دانو! حضرت محد کریم منطقی کے لائے ہوئے قرآن کا نام فرقان بھی ہے۔

(قرقان کامعنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔

- فرقان کا مطلب ہے سے اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرنے والا۔
- فرقان کامفہوم ہے۔سائنسی حقائق اور فضول باتوں کے درمیان دیوار کھڑی کردینے والا۔

كاايك اورمقام ركهتا ہوں \_فرمایا:

﴿ إِنَّ فِي خُلِقِ السَّلُوتِ وَالْاَئْضِ وَاخْتِلَافِ النَّهُ النَّهَادِ لَالْيَتِ لِاُولِي ﴿ إِنَّ فِي النَّهَادِ لَلَايَتِ لِلْوُلِي النَّهَادِ لَلَايَتِ لِلْوُلِي الْمَاتِ ﴾ [ال عمران: ١٩٠]

''شک کی ذرہ بھر گنجائش نہیں کہ کا نئات کو پیدا کرنے میں اور رات دن کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔''

اے سائنس دان بھائی! یہاں رات دن کے اختلاف کی بات مزید واضح کر کے بیان فرمائی دی گئی ہے۔ رات دن دونوں متواتر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی جگہ سنجال رہے ہیں۔ اور جب ایسا کر رہے ہیں تو زمین (Rotate) کر رہی ہے۔ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اب تو عقل سے کام لے لو عقل سے کام لے کر اس محد کریم سائی کا کلمہ پڑھ لوجس پہنازل ہونے والی کتاب چودہ سوسال پہلے ایک ایس سائنسی حقیقت کا انکشاف اس ہستی سے کروا رہی ہے کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ تھا۔ اور وہ ہیں آج کی سائنسی دنیا کے قطیم محن حضرت محمد کریم سائی ایک ایس اور وہ ہیں آج کی سائنسی دنیا کے قطیم محن حضرت محمد کریم سائی ہیں استان دنیا کے قطیم محن حضرت محمد کریم سائی ہیں استان دنیا ہیں کوئی استان دنیا ہیں اور وہ ہیں آج کی سائنسی دنیا کے قطیم محن حضرت محمد کریم سائی ہوئے۔

قارئین کرام! زمین پررات دن کے ادل بدل کے بیسات نظارے تھے۔ شان دار سائنسی نظارے جن کے مناظر ہم نے آپ کوقر آن کریم کے صفحات پر دکھائے۔ آئے! اب آگے چلتے ہیں، زمین سے اپنا سفر ایک نئے، منفرد اور اچھوتے انداز سے شروع کرتے ہیں۔ جائے گانہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ساتھ دینے کا شکریہ!



بال بال! ميرے حضور محد كريم علي جم قرآن اور فرقان كو لے كرآئے ، اس قرآن کی سورت فرقان میں مندرجہ بالا آیت نے واضح کر دیا کہ زمین جب این مدار پر گھومتی ہے تو جہال رات ہوتی ہے اس جگہ پر دن آجاتا ہے اور جہال دن ہوتا ہے اس جگه پر رات قبضہ جمالیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہتے ہیں۔خلافت کا نظام جاری رہتا ہے۔ کری وہی ہے مگراس پہ قبضہ جمانے والے باری باری تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں کے مابین اختلاف کاعمل جاری رہتا ہے۔اس منظر کوخلاء میں جو دیکھ رہا ہے وہ رب اپنے رسول مُن الله کو بتلاتا ہے کہ بیسارا کام الله کر رہا ہے۔ میرے رسول (مَن الله کم )! جب اتنی بڑی سائنسی حقیقت کا انکشاف تیرے ذریعے سے ہورہا ہے تو اب جس کا دل چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے نصیحت اختیار کر لے لوگو! آج سائنس دان اور خلا نورو نے جو منظر دیکھا وہ میر بھی تو دیکھے کہ بیر منظر چودہ سوسال قبل قرآن کریم کی سورہ فرقان میں بیان ہو چکا ہے۔اب چاہےتو میہ نا کہ وہ اپنی یاد کو قرآن کی یاد دہانی سے ملالے۔اگر تھوڑا سابھی شکر و سپاس کا جذبہ اس کے دل میں ہے تو قرآن کا شکر ادا کرے۔جس پر قرآن آیا۔ اس محد کریم منافق کا شکر اوا کرنے اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ محد کریم منافق کا كلمه پڑھ كرصلوة وسلام پڑھ ڈالے۔

اوراگر وہ اپنے دل کی یاد دہانی کو یادوں کے قصے میں بدل کر بھول جاتا ہے۔شکر کی ادائیگی کے جذبات کو ناشکرے بن میں بدل کر معمول کی ڈگر پر چل سوچل چلا جاتا ہے تو اس سے سائنس دان کیے کہا جائے گا۔ تب تو اس کے بارے میں پھر یہی کہا جائے گا کہ سائنس دان تو ہے مگر روایت جگر بندیوں میں جکڑا ہوا روایت پرست انسان ہے۔ انقلابی اور حق پرست نہیں ہے۔ ولیر نہیں ہے۔ بزول ہے معاشرے کی روایت پہندی کا شکار بہت سول میں سے ایک میے بھی ہے۔ اے ایسے سائنس دان! آیئے تشریف لایئے! صوفے بہت سول میں سے ایک میے بھی ہے۔ اے ایسے سائنس دان! آیئے تشریف لایئے! صوفے بہ براجمان ہو جائے! میں تمھارے سامنے اپنے حضور محد کریم مُلاثِیم کے لائے ہوئے قرآن بہ براجمان ہو جائے! میں تمھارے سامنے اپنے حضور محد کریم مُلاثِیم کے لائے ہوئے قرآن



باب **3** آسانوں کا سفر

- A Land Control of the Control of t

#### مكه ثاور:

قار کمین کرام! زمین کے گھومنے کی وجہ سے جو رات دن پیدا ہوتے ہیں ہم نے اس رات دن کے سات مختلف مناظر اور پہلو بیان کیے۔امریکہ کے خلائی ادارے ناسا (NASA) نے بیر مناظر اپنی ویب سائٹ پر دے رکھے ہیں۔تصاویر بھی دی ہیں اور ویڈیوکلیس بھی دیے ہیں۔ میں نے ان مناظر کو دیکھا اور بے ساختہ زبان سے نکلا!

- الله! تيراقرآن سيا --
- تیرے قرآن کو بیان کرنے والا تیرارسول مَالیا ہمی سچا ہے۔
  - ③ وہ رسول کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مثالثہ ہے۔

ونیا میں ہر مذہب کی عبادت گاہیں موجود ہیں، قدیم ترین اور مرکزی عبادت گاہیں موجود ہیں گرکسی عبادت گاہ میں طواف نہیں ہوتا۔ دنیا میں الینی عبادت گاہ صرف ایک ہی ہے جہاں چوہیں گھنے طواف ہوتا ہے۔ اس کا نام کعبہ ہے۔ کعبہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ہے۔ جس طرح ذرے، نظام شمی اور گلیکسیوں کے اندر گھماؤ کا نظام ہے، طواف کاسٹم ہے اسی طرح کعبہ کے گرد گھومنے اور چکر لگانے کا نظام ہے۔ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے جائیں تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد کریم عالیہ خالے مات چکر لگائے جائیں تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد کریم عالیہ خالے میں ہے۔ براعظم یعنی خشکی کے فکڑے جو سات ہیں ان ساتوں براعظموں میں مکہ شہر کو جغرافیائی طور پر درمیان میں واقع ہونے کی پوزیشن حاصل ہے۔ اس کو بیہ پوزیشن اس جغرافیائی طور پر درمیان میں واقع ہونے کی پوزیشن حاصل ہے۔ اس کو بیہ پوزیشن اس کے دی گئی ہے تا کہ ساری دنیا کے لوگ باسانی یہاں آ سکیں۔ پچھ عرصہ پہلے مسلمان لیے دی گئی ہے تا کہ ساری دنیا کے لوگ باسانی یہاں آ سکیں۔ پچھ عرصہ پہلے مسلمان سائنس دانوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں انھوں نے تجویز دی کہ مکہ کو جو جغرافیائی سائنس دانوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں انھوں نے تجویز دی کہ مکہ کو جو جغرافیائی سائنس دانوں کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں انھوں نے تجویز دی کہ مکہ کو جو جغرافیائی

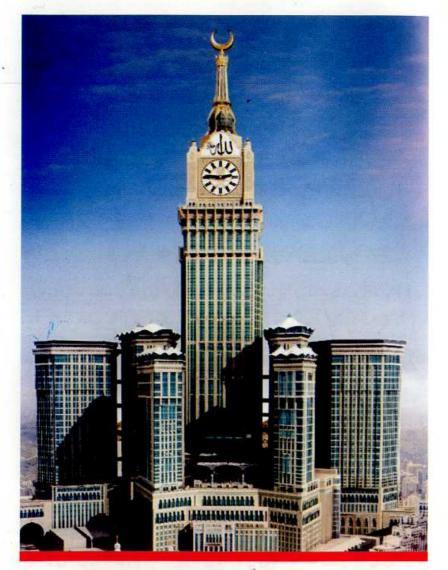

#### مكه ٹاور

جے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود ﷺ نے" حرم کی"کے ساتھ تعمیر کروایا۔ اس پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب کر دی۔ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جغرافیائی اور سائنسی اعتبار سے مکہ کا ٹائم ہی دنیا کا سٹینڈرڈٹائم ہے۔ جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُعَمِّدٌ الْعَرْضُ الْعُنْفُ ﴾ ﴿ وَمَالُ مُعَمِّدُ الْعَرْضُ الْعُنْفُ ﴾ ﴿ وَمَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَي

پوزیشن حاصل ہے اس کا سائنسی تقاضا یہ ہے کہ مکہ کے ٹائم کو دنیا کا سٹینڈرڈ ٹائم مانا جائے، چنانچہ اس تجویز کے بعد شاہ عبد اللہ خادم الحرمین الشریفین نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے ساتھ مکہ ٹاور بنوایا۔ اس ٹاور پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی فٹ کروائی۔ اب عدل و انصاف اور سائنسی و جغرافیائی حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا مکہ ٹاور کے ٹائم کو سٹینڈرڈ ٹائم تشلیم کرے۔ آج نہیں تو کل یہ ٹائم قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ان شاء اللہ!

#### براق کی سواری:

ہمارے حضور حضرت مجر کریم سالی جب کعبہ شریف کا رخ کرتے تو عموا کعبہ کے گرد سات چکر لگاتے جراسود سے آغاز کرتے۔ دائیں سے بائیں طواف شروع کرتے۔ آج چراللہ کے رسول سالی آخر بیف لائے ہیں۔ محسول بھی اللہ کے رسول سالی آخر بیف لائے ہیں۔ محسول بھی ہوتا ہے کہ آپ سالی آخر میں موتا ہے کہ آپ سالی آخر میں موتا ہے کہ آپ سالی آخر ہوا کے جملے وراصل کعبہ کواف فرمایا اور پھر حظیم کے اندر آکر لیٹ گئے۔ آرام فرمانے لگ گئے۔ حظیم وراصل کعبہ کا کا حصہ ہے۔ قریش نے جب کعبہ کو تعمیر کیا تو چونکہ یہاں حلال اور پاکیزہ پیسے خرچ کیا تھا، لہذا وہ حلال پیسے کم پڑ گیا جس کی وجہ سے انھوں نے کعبہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور باقی تعمیر کرلیا۔ اس چھوڑ ہے ہوئے حصے کو حظیم بھی کہا جا تا ہے۔ تعمیر کرلیا۔ اس چھوڑ سے ہوئے حصے کو حظیم بھی کہا جا تا ہے اور ''الحج'' بھی کہا جا تا ہے۔ ہمارے حضور سالی ایک عبانور تھا جو جسامت میں فیجر سے ذرا کم اور گدھے بخاری میں ہے کہ اس کا نام'' براق' تھا۔ رنگ اور نام بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ساتھ نے اس کی بیہ خصوصیت بھی بیان فرمائی کہ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول ساتھ آتھا۔

قارئین کرام! ہم میں سے ہرانسان کی نظر چاند پر بھی پڑتی ہے جو زمین کے قریب ترین ہے۔ سورج پر بھی نظر پڑتی ہے سورج ہم سے 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے۔ ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ ڈیڑھ سوملین کتنا بڑا فاصلہ بن جاتا

ہے۔ الغرض! ہماری نظر تو سورج سے بھی آگے جاتی ہے۔ رات کے وقت آسان پر کہاشاں کو دیکھتی ہے جس کا نام'' ملکی وے'' رکھا گیا ہے اور بیملکی وے ہم سے اربوں نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے لیکن جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارا قدم تو بس زمین کے ساتھ چیٹ کررہ جاتا ہے۔ اس کا فاصلہ محض ایک دوفٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی نظر ہماری اربوں نوری سالوں کے فاصلے پر اور قدم کی رفتار ایک سینڈ میں ایک سے دو فٹ تک اور وہ بھی صرف زمین پر۔

اب تصور کیجیے! ہمارے آخری رسول حضرت محمد کریم مناٹیٹی کو جو جانور لے کر جائے گا اس کا نام''براق' ہے۔ براق ''برق'' ہے ہے جس کا معنی بجلی یا روشی ہے۔ روشی کی رفتار تین لاکھ کلو میٹر فی سینڈ ہے اگر اس براق کی آنکھ بجلی کی رفتار سے دیکھے اور اس رفتار کے مطابق اس کا وہاں قدم جائے تو تصور کیجے کہ اس کی رفتار کیا ہوگی؟

بہرحال! رفتاریں ساری مادی ہیں، جبکہ ہمارے حضور سائیل کا معراج تو معجزہ ہے۔
معجزہ وہ ہوتا ہے جہاں مادیت کی آ تھے پہنے نہ سکے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ براق کی جو بجلی ہے وہ معجزانہ بجلی ہے وہ ہماری عقل سے ماوراء ہے۔ ہماری سوچ سے کہیں بلند و بالا ہے۔ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی سفید سواری۔اس کی رفتار مولا کریم کی خصوصی معجزانہ رفتار۔اس کا قدم کیسا ہے؟ ہمارے سمجھانے کو قدم ہے وگرنہ اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانے ہیں، تا ہم جہاں اس کی نظر پڑے وہ نظر آسان کی وسعتوں کو چیر کر گزر جائے تو وہاں اس کا قدم موجود ہو۔ اللہ اللہ! رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اس براق کی رفتار کا جو میرے حضور شائیل کی سواری ہے۔اللہ ہی بہتر جانے۔

سوار کی تیاری:

جب کوئی مسافر سفر کا ارادہ کرتا ہے تواپنی سواری تیار کرتا ہے، پھر سواری پر سوار

زبان سے ادا ہوئے، وہ حضرت محمد کریم ماٹیٹی ہیں اور انھوں نے ہی ہتلایا ہے کہ:

''میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا (جریل) میرے پاس آیا۔ (اشارہ اینے سینے کی جانب کرتے ہوئے) اس نے یہاں سے یہاں تک (روایت سنانے والے کے بقول گلے کی انجری ہوئی ہڈی سے لے کر نیچ تک جہاں بالوں کی لائن ختم ہوتی ہے لیعنی ناف سے ذرا اوپر تک) چیر دیا۔ پھر جریل نے میرے دل کو نکالا۔ پھر سونے کی رکا بی لائی گئی جو ایمان سے بحری ہوئی تھی۔ جبریل نے میرے دل کو نکالا۔ پھر سونے کی دھویا، پھر دل کو اس سے) دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور سینے کو اس طرح کر دیا جس طرح آپریش سے دھویا، پھر دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا اور سینے کو اس طرح کر دیا جس طرح آپریش سے کہانے تھا۔'' (بخاری و مسلم)

ہاں ہاں! اس منظر کو بھی مان لو۔ وہ سات مناظر جس طرح حق اور پچے ہیں، یہ منظر بھی حق اور کی ہے۔ سرجن ڈاکٹر آپریش تھیٹر میں سٹیل کی ٹرے رکھتے ہیں۔ اس ٹرے میں آپریشن کے اوز اررکھتے ہیں۔حضرت جبریل سونے کی ٹرے لائے ہیں۔کہال سے لائے ہیں۔اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ویسے تو زمین کے علاوہ بھی کا نئات میں سونا بے شار ہے۔ خلائی ادارے ناسا کی طرف سے (Space) نامی کتاب جوشائع ہوئی ہے اس کے صفحہ 259 پر بتلایا گیا ہے کہ وہ مقامات جہال ستارے بنتے ہیں وہال ایسے ستارے بھی ویکھے گئے ہیں جن کے نیوکس بڑی تیزی کے ساتھ ایسے عناصر میں تبدیل ہورہے ہیں جن سے سونا اور پورینیم بنتا ہے۔ جی ہاں! کا کنات میں کہاں کہاں سونے اور پورینیم وغیرہ کے ڈھیر گئے ہوئے ہیں اور لگتے جارہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاہم جور کابی اورٹرے حضرت جریل لائے ہیں وہ یقیناً فردوس سے لائے ہوں گے یا کسی اور خاص مقام سے لائے ہوں گے جہاں کا سونا ( Gold ) کوئی عام دنیاوی سونا نہیں، کوئی خاص الخاص سونا ہوگا۔ آخر کیوں نہ ہو کہ بیر کالی حضرت جبریل کے ہاتھ میں ہے اور ابھی اس رکانی میں وہ ول رکھا جائے گا جس ول پیقرآن نازل ہورہا ہے۔رب کا کلام نازل ہورہا ہے۔مولا کریم

جَمالِ مُحَمَّدٌ اور سَائنس ﴿ وَمَالُ مُحَمَّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمَّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس

ہونے والا اسیخ آپ کو بھی تیار کرتا ہے۔ سواری گھوڑے کی بھی ہوسکتی ہے۔ گاڑی کی بھی، اورسمندر میں کشتی اور بحری جہاز کی بھی۔اسی طرح ہوا میں ہوائی جہاز پر بیٹھنے کی بھی۔ ہیلی کاپٹر اور بمبار طیارول کے سوار پیرا شوٹ ساتھ رکھتے ہیں تاکد کی حادثے کی صورت میں چھتری کواستعال کرتے ہوئے حفاظت کے ساتھ زمین پراتر جائیں۔ جب کوئی مسافر خلاء میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خلائی شطل کے ذریعے خلاء میں جاتا ہے۔ چونکہ خلاء میں زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔اپنی طرف تھینچنے یا اپنے ساتھ چمٹائے رکھنے کی قوت مفقود ہو جاتی ہے، اس لیے خلاء میں خلانورد بے وزن ہو جاتا ہے۔ وہ زمین برنہیں گرتا۔ وہاں چونکہ آئسیجن بھی نہیں ہوتی البذا وہ سائس لینے کے لیے اپنی کمر پر آئسیجن کا پیک اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ جب وہ خلاء میں جاتا ہے تو اس کا جسم مکمل طور پر خلائی لباس میں چھیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لباس کی بیرونی تہدواٹر پروف ہوتی ہے۔ وہ بلٹ پروف بھی ہوتی ہے اور آگ سے حفاظت کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تہہ (Layer) ہوتی ہے وہ دباؤ کومناسب اور درست رکھنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ہیلمٹ كا بھى ايك كردار ہوتا ہے۔اس كے دائيں بائيں كيمرے اور روشنياں ہوتى ہيں۔الغرض! سوار جبیہا سفر اختیار کرتا ہے والی ہی تیاری ہے بھی لیس ہوتا ہے۔خلا نورد کو کئی ماہ تک خلاء نوردی کی تربیت دی جاتی ہے۔اس کے جسم کوخلاء میں وقت کا عادی بنانے کے لیے ویہا ہی ماحول زمین پر دیا جاتا ہے۔ زمین پر خلائی تربیت گاہ میں اس کوتربیت دی جاتی ہے۔ بے وزنی کی حالت میں کام کرنے کا طریقه سکھایا جاتا ہے۔ چہل قدمی کا اندازہ بتلایا جا تا ہے۔

سائنس دانو اور خلا نوردو! زمین پر رات دن پیدا ہونے کے جو سات مناظر ہیں۔ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔حضور محد کریم سُلُولُم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے وہ مناظر خلاؤں میں دیکھ لیے ہیں وہ مناظر جس ذاتِ گرامی کی

میرے حضور مَنْ الله الله ما کلمه پڑھنے والے پوری کا تنات کے ساتھ ہم رنگ ہیں۔ کا تنات کے ساتھ ہم رنگی اور یک رنگی کاسمبل اور شعار کعبہ ہے۔ اس کعبہ سے میرے حضور منافیظ براق یہ سوار ہو جاتے ہیں۔ پہلی منزل ایلیا ہے، بروشلم شہر ہے۔اس کا نام القدس بھی ہے۔ مکہ ہے القدس کا فاصلہ ایک ہزار ایک سواناس (1179) کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ کتنے ٹائم میں طے ہوتا ہے۔ سواری اپنے سوار کو کتنے وقت میں لے کر جاتی ہے۔ آیئے! سوار سے پوچھتے ہیں۔سوار حضرت محد کریم منافظ ہیں۔ان کی زبان سے میرا رب تعالی یوں وقت بتلاتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي ٓ أَسُرى بِعَبُدِهٖ لَيُلَّامِّنَ الْسَنْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَنْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حَوْلَة لِنُرِيدُمِن اليِّيَّنَا ﴾ [الاسراء: ١]

" پاک ہے وہ جوابے بندے کورات کے ایک جھے میں کعبہ سے مسجد اقصلی تک لے گیا۔ (وہ مجد اقصیٰ کہ ) جس کے اردگر دکو ہم نے بہت برکت سے نواز رکھا ہے۔ وہاں اس لیے لے گئے تا کہ ہم اس (محد کریم مُثَاثِيْنِ ) کواپنے بچھ نشانات

میرے حضور مَنْ اللّٰ کا کلمہ پڑھنے والو! الله کے رسول مَنْ اللّٰمُ رات کو اٹھ کر جب اپنے مولا کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ تبجد کی نماز ادا کرتے تھے اور لمبا ٹائم قیام و بجود فرماتے تصنو الله في ايخ رسول مَنْ يَنْفِرُ كُومُ فاطب كيا:

﴿ يَأَيُّهَا الْمُزَّمِلُ ٥ قُو الَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلَّا فَنِصْفَةَ آوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴾

"میرے چادر اوڑھنے والے! رات کو میرے حضور کھڑا تو ہوا کر مگر ٹائم کم کر لے۔نصف رات کر لے پا اس سے بھی پچھ کم کر لے۔''

جی ہاں! یہاں ٹائم کا تعین ہے۔نصف رات کی بات ہے یا آدھی رات سے ذرا کم

كاالهام نازل جور با ہے۔ وحى كا پيغام آر با ہے۔ سونے كى ركابى خالى فير كى اس ميس ايمان تھا اور ایمان سے لبالب بھری ہوئی تھی۔حضور مَنَاتَیْمَ کے دل کو اس ایمان کے ساتھ دھویا گیا۔ صاف نظر آرہا ہے۔ سوار کوخصوصی طور پر تیار کیا جارہا ہے۔ تیاری کرانے کے لیے حفرت جریل آئے ہیں اور صدقے قربان جاؤں اس سارے منظر کو میرے حضور مَالَّيْنِمُ د مکھ رہے ہیں تبھی تو بیان فرما رہے ہیں۔

آج کے جدید دور میں کسی آدمی کا آپریشن ہو رہا ہو، اسے بے ہوش نہ کیا جائے، صرف آپریشن والے حصے کوساکت اور سُن کر دیا جائے ، آپریشن شروع ہو جائے اور جس کا آپریشن ہورہا ہے وہ اینے سامنے لگی سکرین پر سارا منظر دیکھتا چلا جائے۔ آج کے دور میں میمکن ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں! بیاتو آلات کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ میرا رب اسباب کا مختاج نہیں وہ اپنے آخری رسول مُلِقِیْمُ کو وہ آپریشن دکھلا رہا ہے جو جناب جبر مِل مَلِیلا کر رہے ہیں ....او جناب! آپریش مکمل ہو چکا ہے۔میرے حضور مُٹاٹیلم آسانوں کی سیر کے کیے تیار ہو چکے ہیں۔سواری بھی تیار ہے۔

- میرے حضور ملی سوار ہیں۔
  - · سواری براق ہے۔
  - جريل عليه جم ركاب بين -
- مزل ساتویں آسان پرہے۔
- منزل کا نام"سدرة المنتهیٰ" ہے۔

#### يهلى منزل''القدس'':

تمام سیارے، ستارے، ذرے اور کہکشائیں گھڑی کے مخالف (Anti Clock) لیعنی دائیں سے بائیں کواپنے مدار کے گردگھومتے ہیں۔کعبہ کے گردمسلمان بھی اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں۔اللہ کی عبادت کرنے میں ساری کا نئات کا ایک ہی انداز اور رنگ ہے۔

جَمالٍ مُحَمَّرٌ اور سَائنس 🚅

نه کروالله برشے پر قادر ہے۔''

سائنس دانو! الله في آكھ جھيكئے ہے جو كم وقت كى بات كى اس كے ليے "آفكر بُ" كا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اسے عربی میں "افعل الفضیل" كہا جاتا ہے۔ " انحبر "بھى اس معنى میں ہے یعنی بہت بڑا اسساب " اَللّٰهُ اَنحبَرُ "الله كتنا بڑا ہے۔ به تصور ہے باہر ہے۔ اسى طرح وقت اپنے چھوٹے ہے چھوٹے پیانے میں كتنا چھوٹا ہے۔ به الله ہى جانے ہیں۔ ہارے كہنے كا مقصد به ہے كہ آپ لوگوں نے مائيكر وسيكنڈ بنایا۔ اس سے بھی چھوٹا پیانہ آٹوسيكنڈ بنایا۔ یا كؤسيكنڈ بنایا اور كہا كہ اس كا بھى اربوال حصه۔

جَمالٍ مُحَمِّرٌ اور سَائنُس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُحَمِّرٌ اور سَائنُس ﴾ ﴿ ﴿ وَمَالَ مُعَمِّرٌ اور سَائنُس

کر لینے کی بات اور مشورہ ہے۔ اللہ بھی مشورہ وے رہے ہیں اپنے پیارے رسول ٹاٹیٹیم کو۔ سبحان اللہ! کیا محبتوں بھرا انداز ہے مولا کریم کا اپنے محبوب کے ساتھ۔

لوگو! میرے اور تمھارے مولا کریم جب اپنے رسول مٹاٹیٹا کو ایک ہزار اور پونے دوسو کلو میٹر کے قریب سفر طے کرواتے ہیں تو وہاں ٹائم کا تعین واضح نہیں فرماتے وہاں " لیکٹا" کا لفظ مولا کریم لائے ہیں جس کا معنی " رات کا ایک حصہ" ہے، اب چودہ سوسال قبل میہ سفر اگر گھوڑے پر کیا جائے اور گھوڑا روزانہ ایک سوکلو میٹر کا بھی سفر کرے تو بیسفر بارہ دن کا بنتا ہے اگر اونٹ پر کیا جائے تو ایک مہینے ہے او پر بنتا ہے۔ اس دور میں رات کے ایک حصے میں بیسفر جران کر دینے والا تھا۔ آج ہوائی جہازوں اور جیٹ طیاروں کا دور ہے۔ ہوائی جہازوں اور جیٹ طیاروں کا دور ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے ایسا سفر جران کر دینے والانہیں ہے بلکہ معمول کا واقعہ ہے۔

رات کا ایک حصہ ایک گھنٹہ بھی ہوسکتا ہے۔ ایک منٹ بھی ہوسکتا ہے اور ایک سینڈ بھی ہوسکتا ہے اور ایک سینڈ کھی۔ جی ہاں! سینڈ کا ہزارواں حصہ بھی ہوسکتا ہے۔ لاکھواں حصہ بھی اور کروڑواں حصہ بھی ہوسکتا ہے۔ اے سائنس دانو! تم لوگوں نے آج ٹائم کوحصوں میں تقسیم کیا اور اس کے بھی ہوسکتا ہے۔ اے سائنس دانو! تم لوگوں نے آج ٹائم کوحصوں میں تقسیم کیا افراس کے لیے جس کو پیانہ اور معیار بنایا وہ آٹھ کا جھیکتا ہے، یعنی بنیادی اکائی آئکھ کی جھیک ہے۔ آئکھ ایک بارجھیکتی ہے تو اس میں جو ٹائم لگتا ہے وہ 350,000 مائیکروسینڈز ہیں۔ اس طرح ٹائم کوایک مائیکروسینڈ سے چھوٹے حصوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں تم لوگوں نے آج یہ تقسیم کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں تم لوگوں نے آج یہ تقسیم کی ہے۔ جب کہ وہ قرآن جو میرے حضور مُلِیُوْلُ پر آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چودہ سوسال قبل اینے رسول مُلِیُّ کی جتالیا!

﴿ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّلُوٰتِ وَالْاَئُ ضِ وَمَآ اَ مُرُ السَّاعَةِ اِلاَّكَلَمْحِ الْبَصِرِ اَوْ هُوَا قُرَبُ السَّاعَةِ الرَّكَلَمْحِ الْبَصِرِ اَوْ هُوَا قُرَبُ اِنَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [النحل: ٧٧]

"کائنات کے غیبوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور (رہا) قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا حکم تو وہ تو آئکھ کے جھیکنے جتنا یا اس سے بھی کہیں کم وقت لے گا۔ شک

ناری کا جانا ہوتو چھرلفظ سجان کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ کے بندے جارہے ہیں۔خاص الخاص بندے۔ ایسے بندے جو رب کریم کے قلیل اور حبیب ہیں۔ حضرت محد کریم علی میں۔ روحانی طور پرنہیں جا رہے کہ روحانی طور پر جاتے تب بھی' سبحان' کے لفظ کی ضرورت نہ تھی۔خواب میں جاتے تب بھی''سجان' کے لفظ کی ضرورت نہھی۔لوگو! ہمارے حضور مُنافِیْظ گئے۔رب کے بندے حضرت محد کریم ناٹیم اپنے جسم کے ساتھ گئے۔اس لیے سورہ اسراء كا آغاز لفظ "سُبُطَّى " سے موار بال بال! كمال بتواى ميں \_ جمال بو اى ميں، شان ہے میرے حضور منافیظ کی تو اسی میں ہے، اسی لیے "سورہ اسراء" میں "سُبُلحن" كے بعد "بِعَبُكِ؟" كالفظ آيا ہے۔

حدیث کی کتاب سنن نسائی ہے۔حضرت انس بن مالک داناتیا کی روایت ہے۔سند سیح ہے۔میرے حضور حضرت محد کریم تاثیر بتلاتے ہیں۔

« ثُمَّ دَخَلُتُ بَيْتَ الْمَقُدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَقَدَّمَنِي جِبُرِيلُ حَتَّى أَمَمُتُهُمُ ﴾ [كتاب الصلواة، ح: ٥٠٠]

''منزل پر پہنچ کر میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ میری خاطر تمام انبیاء کو وہاں جع كرديا گيا۔ پر جريل نے مجھ آ كے كيا اور ميں نے نبيوں كى امامت كراتے

الله الله! كيا مقام ب جمار حضور مَنْ فَيْم كاكمولاكريم في ايك لاكه اوركى بزار رسول اور نبی وہاں جمع کر دیے۔اس لیے جمع کر دیے کہ سیدالاولین والآخرین تشریف لا رہے بین استقبال موتو بجر پور موراستقبال مواتو تعارف بھی موا موگا۔ مصافح اور معافق بھی

ہاں ہاں! نماز کی بات رب کے حضور سجدہ ریزی کا مقام آ گیا۔ اذان کس نے دی۔ تكبير كس نے كهى اس كا تو ذكر نہيں \_ بس نماز ہونے لكى \_صفيں تيار ہو كئيں \_ الله الله! كيا منظر ہے۔ ایک لاکھ اور کئی ہزار انبیاء کی صفیں۔ لامحالہ آگلی صف میں جائے امام کے پیچھیے حضرت محركريم مَنْ اللَّهُ مول كر ساته حضرت ابراجيم عليلا كهر بول كر حضرت موى عليلا حضرت نوح علیل اور حضرت عیسی علیلا جیسے اولوا العزم رسول ہوں گے۔ سب کے باپ حضرت آ دم عَلِيلًا بھی تیہیں نمایاں ہوں گے۔

ہررسول اور نبی دیکھ رہا ہے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ چیف گیسٹ تو حضرت محمد کریم منافظ ہیں۔مہمان خصوصی تو رب تعالی کے حبیب ہیں مگر خلیل الله علیظ بھی تو سہیں ہیں۔ وہ حفرت محد كريم مَا يَلِيُّمُ ك جدامجد ميں -سب ك باب حضرت آدم عليدًا بھى تو موجود ميں -حضرت موی کلیم اللہ رب کے لاڑ لے رسول ہیں وہ بھی تو یہیں تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے! رب کی طرف سے کیا تھم آتا ہے۔ جبریل کس کوآ گے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سوچتے ہی سوچتے کیا دیکھا کہ حفزت جریل مالیا آگے بوھے۔حفزت محد کریم مالیا

« فَقَدَّمَنِي جِبْرِيُلُ»

"جریل نے میراباز و پکڑا اور مجھے جائے نماز پہ کھڑا کر دیا۔"

صلوٰۃ اس رسول پر جوامام الرسل بن گئے۔سلام اس نبی پر جوامام الانبیاء بن گئے۔

سائنس دانو! ذرا بتلاؤ توسهی \_ آپ نے کیاسمجھا؟ میں نے تو سیسمجھا کہ اب وقت کھم گیا۔ ٹائم رک گیا۔ اب جناب جریل جارے امام الانبیاء کو ایسے جہان میں لے آئے جہاں ٹائم کے دھارے پہ چلتے ہوئے ماضی کا زمانہ سامنے آن موجود ہوا۔ ایسے جہان میں

اکیسویں صدی کا سب سے بوا سائنس دان برطانیہ کاسٹیفن ہا کنگ ہے، اس نے آئن طائن کے نظریے پر تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے پینظریہ پیش کیا کہ اگر ٹائم مشین بن جائے تو اس کے ذریعے ٹائم سپیس کے دھارے پر پیچھے کو جایا جا سکتا ہے۔ابیا ہو جائے تو پھر کیا ہو گا؟ سٹیفن ہاکنگ نے ویب سائٹ پر کمپیوٹرائز ڈ تصویر بنوائی کہ وہ آئن سٹائن، اسحاق نیوٹن اور دیگر فوت شدہ سائنس دان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھا ہے اور سب آپس میں گے شپ کر رہے ہیں۔ سٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کے صدر اوباما نے اپنے ملک کا سب ہے بڑا ایوارڈ دیا ہے۔ آج سائنس کی کوئی کتاب ایمی نہیں ہے جوخلاء کا تذکرہ کرے۔ كائنات كے جديد سائنس ماؤل كى بات كرے اور فدكورہ دونوں سائنس دانو كے مذكورہ نظریات پر بات نه کرے اسے سائنسی طور پر ممکن قرار نه دے۔ میں کہتا ہوں!

اے سائنس دانو! تم آج جس نظریے کو اپنارہے ہو۔جس سوچ کو اختیار کررہے ہو۔ سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں۔نظریات بنانے پر کوئی قدعن نہیں۔ میں تو صرف اس قدر یو چھتا ہوں کہ آج اکیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں جبتم ایبا سوچ سکتے ہوتو چودہ سوسال سلے میرے پیارے حضور حضرت محد کریم مالی کے بارے میں رب تعالی نے جواعلان کر دیا کہ میں اپنے بندے کوآسانوں پر لے گیا ہوں تو اس اعلان پریفین کیوں نہیں کرتے ہو؟ بداعلان مولا كريم نے اپنے رسول ملي كل زبان سے كروايا ہے۔اس اعلان کوقرآن کا حصہ بنایا ہے۔ وہ قرآن جورات دن کی تبدیلی کے نقشے کینچتا ہے وہ نقشے اور مناظر ایسے ہیں کہ آج تمھارے خلائی سیطائٹ ویڈیوفلمیں بھیج کران مناظر کی تصدیق كررم بيں۔ بال بال! چودہ سوسال قبل بيان كيے ہوئے مناظر درست بيں تو ميرے

جب ہمارے حضور کو لے جایا گیا تو وہاں حضرت محمد کریم طابقی تمام انبیاء کے امام بن گئے۔ اے سائنس دانو! آپ ہی نے بتلایا ہے کہ اگر ایک کہکشاں ہم سے 12 ارب نوری سال دور ہے۔اس کی روشنی جو ابھی ابھی ہم تک پیٹی ہے تو یہ بارہ ارب نوری سالوں کے فاصلے طے کر کے ہم تک پیچی ہے۔ روشنی نے بیا فاصلہ جس کی مدت بارہ ارب نوری سال ہے خلاء کے ذریعے طے کیا ہے۔ خلاء (Space) کیا ہے؟ اس کی وضاحت 1915ء میں آئن شائن نے کی۔ بیسویں صدی کا سب سے برا سائنس دان جس نے ایٹم کوتوڑا اور امریکہ کو ایٹم بم بنا کر دیا جو ہیروشیما اور ناگاساکی نامی جایان کے دوشہروں برگرایا گیا۔اس آئن سٹائن کے بارے میں برطانیہ سے شائع ہونے والی کتاب" کا نتات" (The Universe) کے صفحہ 127 پر لکھا گیا ہے:

Albert Einstein Provided the framework for our modren understanding of the universe in 1915 he Proved that space and time cannot be clearly Seperated and space is itself curved.

کا نات کیسی ہے؟ اس کے بارے میں آج ہمارا جوجدید آئیڈیا ہے اس کا تصور آئن شائن نے دیا۔ 1915ء میں انھوں نے ثابت کر دکھایا کہ خلاء اور وقت ( Space and time ) واضح طور پرالگ الگ نہیں ہو سکتے ، نیز پیر کہ سپیس خم دار ہے۔

قارئین کرام! آئن شائن نے بی نظریہ بھی پیش کیا کہ اگر ٹائم کے دھارے پر ماضی میں جایا جائے تو ایک مخص اپنی پیدائش سے قبل اینے دادا کوقتل کرسکتا ہے۔ آئن شائن يبودي تقا\_آج بھي بروشلم كي "عبراني يو نيورشي" ميں اسرائيليول نے اس كى ياد كے ليے خصوصی شعبہ قائم کیا ہوا ہے جہاں اس کی یادگاری اشیاء بھی ہیں اور اس کے نام پرسائنس كالتحقيقي شعبه بھى ہے۔ اس يبودى سائنس دان نے نظريد پيش كيا تو اس ميں بھى قال كى بات کی۔ اور جب ایٹم بم بنایا تو وہ بھی امریکہ کو انسانیت کی تباہی کرنے کے لیے بنا کر كى سواروں كى سوچوں كو بلنديوں كى جانب لے جاتا ہے۔ فرماتا ہے:
﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴾ وَالْى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ﴾

[ الغاشية : ١٨،١٧ ]

" پہلوگ اونٹوں کی جانب کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کسے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور

آسان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ اسے کسے بلند کیا گیا ہے؟"

سائنس دانو!" ساء" فضاء ہے اورخلاء بھی ہے۔" ساء" کے لفظ کا ایک صوتی حسن بھی ہے۔ آواز کی خوبصورتی بھی ہے۔ وہ بہ ہے کہ" الف" پر" مز" ہے۔ مدکا معنی تھینچنا ہے۔

پینی اس لفظ کو تھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! لفظ کی ادائیگی میں بھی علم وسائنس کی خوشبوآ رہی ہے۔ جس طرح خلاء کو تھینچ کر بلند اور اونچا کیا گیا ہے، اسے پھیلایا گیا ہے، فوشبوآ رہی ہے۔ جس طرح خلاء کو تھینچ کر بلند اور اونچا کیا گیا ہے، اسے پھیلایا گیا ہے، ناکی طرح اس کے لیے عربی میں جو لفظ آیا اسے بھی زبان میں تھینچ کر اور لمباکر کے فضاء کی نظاء کی حقیقت اور" ساء" نذر کیا جاتا ہے تا کہ جب یہ لفظ کی کے کان میں جاکرکان کے پردے میں ارتعاش پیدا کرنے تو وہ ارتعاش سائنس دان کے دماغ کو اطلاع کرے کہ خلاء کی حقیقت اور" ساء" کے لفظ کی ادائیگی کا نظام آیک بی ذات سے ہور ہا ہے۔ وہ کا نئات کا خالق ہے اسی نظاء کو بنایا ہے۔ اسی نے خلاء ہے متعلق لفظ " سَمَآءٌ" اپنے آخری رسول علیقی کی زبان مبارک سے اداکر وایا ہے۔

ب سائنس دانو! بیخلاء کیما ہے؟ آئے! میرے ساتھ ساتھ چلیے قرآن کا ایک اور مقام ملاحظہ سیجیے۔ میرے حضور کی زبان مبارک سے آخری کتاب کے بول سنیے! فرمایا:

﴿ وَالشَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ [ الذاريات: ٧]

دوستم براستول والے آسان کی۔"

جی ہاں! خلاء میں رائے ہیں۔ شاہراہیں ہیں۔ بیشاہراہیں کیسی کیسی ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ زمین پرراستوں کی بہت قشمیں ہیں۔ کیا بھی راستہ ہے۔ پختہ بھی راستہ جَمالِ مُحَمَّدٌ اور سَائنس كَ الله ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

حضور مُثَاثِیْنِ نے ماضی کے جہان میں جا کرانبیاء کی امامت کروائی ہے یہ بھی درست ہے۔ میرے حضور سارے نبیوں کے امام ہیں یہ بھی درست ہے، یہ بھی معجزاتی سائنس ہے۔ نہ مانو تو پھرتم کیسے سائنس دان ہو کہ ایک بات مانے پر مجبور ہو جبکہ دوسری کا انکار کرو۔ اگر نہ مانو تو کب تک نہ مانو گے! آؤ! ہم تنہیں آگے لے چلتے ہیں۔

# آسان کی سرک:

میرے حضورامام الانبیاء کا مقام پا چکے ہیں۔ تمام انبیاء کے ہاتھوں سے اب رخصت ہونے والے ہیں۔ الوداع ہونے والے ہیں۔ براق پہ سوار ہونے جا رہے ہیں اور آسانوں کی جانب رخ کرنے والے ہیں۔ براق اپنے سوار کو لے کر خلاوُں کو چیرتے ہوئے اپنا سفر شروع کرنے والا ہے۔ یہ خلاء کیا ہے دوبارہ دیکھتے ہیں۔

اے سائنس دانو! آئن سٹائن کا نظریہ جوخلاء (Space) کے بارے میں تھا آج تم لوگوں نے اے سائنسی حقیقت مان لیا ہے۔خلاء اور وقت (Time) کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم تسلیم کر لیا ہے۔ اسحاق نیوٹن جس نے کشش ثقل کو دریافت کیا تھا وہ کشش ثقل (Gravity) بھی خلاء میں موجود ہے۔ یوں آپ لوگوں نے خلاء کو ایک کپڑا (Fabric) قرار دے دیا۔ یعنی خلاء کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا گر یہ مندرجہ بالا چیزوں کی بنتی سے بنایا گیا کپڑا ہے۔آپ لوگوں نے اس کپڑے یا خلاء کی جو تصاویر اپنی کتابوں بنتی سے بنایا گیا کپڑا ہے۔آپ لوگوں نے اس کپڑے یا خلاء کی جو تصاویر اپنی کتابوں میں شائع کی بیں وہ جالی دارخلاء ہے، جس میں ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں۔ میں شائع کی بیں وہ جالی دارخلاء ہے، جس میں ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں۔ آئے! اب قرآن دیکھیے وہ قرآن جو میرے حضور شائی کے دل پہآتا چلا گیا۔ زبان سے ادا ہوتا چا۔ ان پڑھ معاشرے کی موسال قبل میرے بیارے حضور شائی کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ان پڑھ معاشرے کی فضاؤں میں علمی اور سائنسی خوشبو کیں پھیلاتا ہے۔ خلاؤں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اونٹوں فضاؤں میں علمی اور سائنسی خوشبو کیں پھیلاتا ہے۔ خلاؤں کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اونٹوں

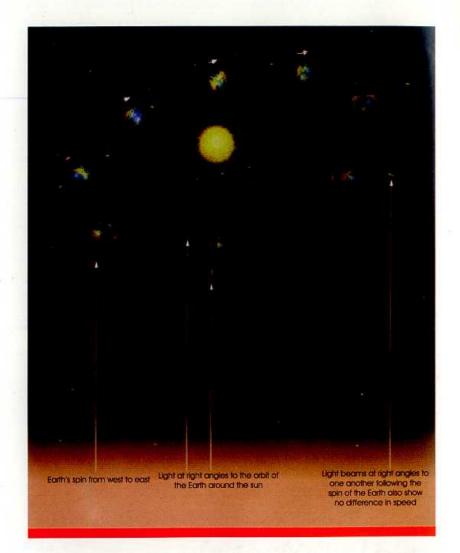

خلاء میں سورج کے گرد زمین گردش کررہی ہے کیکن"خلاء"جالی دارہے۔ اس جالی کا انکشاف قرآن نے چودہ سوسال قبل کردیا۔ جَمالِ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ ﴿ 74 ﴾ ﴿ حَمَالُ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ 74 ﴾ ﴿ حَمَالُ مُعَمِّرٌ اور سَائنس

ہے۔ کاریٹ روڈ بھی راستہ ہے۔ ریل کی پٹری بھی راستہ ہے۔ بلٹ ٹرین کی پٹری معناطیسی ہے۔ سمندر میں بحری جہازوں کے بھی راستہ ہیں، بیسب راستے زمین پر ہیں۔ مفناء میں بھی راستہ ہے۔ اس راستے پر ہوائی جہاز چلتے ہیں۔ ایک ہوائی جہاز وہ ہے جس کی رفتار آواز کی رفتار سے بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کی رفتار آواز کی رفتار سے بڑھی ہوتی ہوت کی رفتار آواز کی رکاوٹ کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے۔ بعنی (Sound Barrier) ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس رکاوٹ کو توڑتے ہوئے جیٹ جہاز آگے بڑھتا ہے تو فضاء میں اس کی پرواز سے دھا کے سائی ویتے ہیں۔ یعنی فضاء پھٹتی ہے۔ چیری جاتی ہے۔ جہاز اس کوتو ڈتا پرواز سے دھا کے سائی ویتے ہیں۔ یعنی فضاء پھٹتی ہے۔ چیری جاتی ہے۔ جہاز اس کوتو ڈتا اور چیرتا ہوا آگے بڑھتا چا تا ہے۔

خلاء میں راستے کیے ہیں۔ کتنے ہیں۔ کن کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن نے ان راستوں کے بارے میں جو بتلایا ہے اسے سجھنے کے لیے "حُبُكٌ" کے لفظ کو مزید کھنگا گتے ہیں "حُبُكٌ" جمع ہے "حَبَّاكُ" کی۔ اس لفظ کے عرب لغت میں متعدد معانی ہیں۔

- تفسیرابن کثیر میں ہے امام ضحاک، امام منہال بن عمرواور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ اہریں ہیں جو ہوا کے چلنے سے ریت پر پیدا ہوتی ہیں یا ایک جگہ گھہرے پانی میں اکبرتی ہیں یا وہ سرسبز وشاداب کھیتی کہ جس پر ہوا چلے تو اس کے ہے، کوئیلیں اور مہنیاں ایک دوسرے میں گھستی، داخل ہوتی اور نکلنے کا منظر پیدا کرتی ہیں۔اس میں حسن و جمال بھی ہے اور زینت ورونق بھی ہے۔
  - پڑے کی بناوٹ میں جو دھاریاں ہوتی ہیں ان کو "حُبُكَ" کہا جاتا ہے۔
    (معارف القرآن)

ثابت ہوا یہ''ساء'' یعنی خلاء دھار یوں والا یا جالی دار ہے۔ اس میں لہریں ہیں۔ یہ خلاء جولہردار ہے اس خلاء کوستارے حسین بناتے ہیں۔ اپنے اپنے راستوں پہ چلتے ہیں۔ جَمَالُ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ﴿ 75 ﴾ ﴿ حَمَالُ مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ 55 ﴾ ﴿ حَمَالُ مُحَمِّرٌ اور سَائنس

ہاں ہاں! ارے سائنس دانو! دیکھ لو! تم لوگوں نے آج چودہ سوسال بعد خلاء کوجس تصور میں پیش کیا میرے حضور حضرت محمد کریم مناشیم نے چودہ سوسال قبل اس خلاء کا جونقشہ کھینجا وہ اللہ کی قتم! کہیں زیادہ جامع ، اکمل مکمل اور شان دار ہے۔جس رب کریم نے اس ساء یا خلاء کی حقیقت کواین نبی مظافیم کی زبان سے ظاہر فرمایا۔ قربان جاؤں! اس رب نے قسم کھا کراس خلاء کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ رب قتم کھائے۔ اینے مصطفیٰ کی زبان سے بیان كروائے اور چر آج اكيسويں صدى ميں سائنس دانوں سے انكشاف كروائے اور اے سائنس دانو! اب بھی میرے حضور مُلاٹیم کو نہ مانو۔ میرے حضور سُلٹیم کا کلمہ نہ پڑھوتو یارو! تم كيسے سائنس دان ہو؟ ميں شهھيں كيسا سائنس دان كہوں؟ ايسا سائنس دان كه جو حقيقت کھلنے پر بھی روایت پرست ہو۔ ریت پرست ہو۔ عادت کا عادی ہو۔ پرانی روایتوں کو چھوڑنے پر قادر نہ ہو۔ ہاں ہاں! جوابیا ہو دنیا اسے کیے سائنس دان مانے یتم ہی بتلاؤ! تمھاراصمیر شمھیں سائنس دان مانتا ہے؟ پوچھوتو، جواب لو۔اور پھر جواب مل جائے تو امیر حزہ کو بھی آگاہ تو کرو۔ پھر میں دیکھوں کہ تمھاراضمیر کیسا ہے۔ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ انصاف ببندے یا انصاف کو ذیح کرنے والا؟

# محفوظ حصت کی جانب:

میرے حضور تالیا کی سواری ہوشیار ہے، سوار جو حضرت محد کریم تالیا ہیں وہ پا برکاب بیں، جناب جبریل جو براق کے لگام بردار ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ بس سواری چلنے ہی والی ہے۔اپنے گھرسے نکلنے ہی والی ہے۔

وسیع وعریض کا بنات میں زمین ہمارا گھر ہے، ہر گھر کا ایک فرش ہوتا ہے اور ایک حجت ہوتی ہے۔ فرش اور حجت کے بغیر گھر کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ انسانوں کا گھر زمین ہے۔ انسانیت کے گھر سے انسانیت کے محن حضرت محمد کریم مُنائیظ الوداع ہونے گے ہیں۔ اے انسانیا انسانیا کے جس گھر سے حضور مُنائیظ نکلنے والے ہیں اس گھر میں رہنے ہیں۔ اے انسانیا انسانیا کے جس گھر سے حضور مُنائیظ نکلنے والے ہیں اس گھر میں رہنے

سائنس دانو! آپ لوگوں نے ہی بتلایا کہ یہ ( Layers ) بنیادی طور پر سات ہیں۔ (Troposphere) یہ فضاء میں 9 کلومیٹر تک بلند ہے بیہ فضا کی پہلی سطح ہے۔ یہ سب سے زیادہ گرم ہے اس کے اوپر جول جول بلندی پر جائیں گے درجہ حرارت کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ زمین پرموسموں کی جوتبدیلیاں ہیں وہ سب اسی زون میں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوائیں جو بلند اور پست ہوتی ہیں اس کے دامن بھی اسی علاقے میں واقع ہیں۔

9 (Tropopause) زمین کے گرد لیٹی ہوئی اس تہہ (Layer) کا فاصلہ 9 سے 51 کلومیٹر تک ہے۔ یادرہے! جوں جوں زمین سے بلند ہوتے جائیں گے فضائی گیسوں کی ہے ہیں تیلی ہوتی چلی جائیں گی۔

🕏 (Stratosphere )اس زون میں درجہ حرارت 60 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اوزون کا علاقہ ہے۔ اسے" اوزون" کی سطح یا (Layer) بھی کہا جاتا ہے۔ بیاطح 31 سے 50 کلومیٹر تک چوڑی ہے۔ ہم زمین پر جوسانس لیتے ہیں تو آئسیجن گیس کو

والے تمام انسانوں کے جو نبی ہیں وہ جمع ہوکر اپنے لیڈر اور امام کو رخصت کرنے ہی والے ہیں۔ آؤ! اپنے اس گھر کا فرش اور جھت تو دیکھ او۔ میرے حضور علیم پ نازل ہونے والا قرآن اس گھر کے بارے میں کچھ بتلانے والا ہے۔ سنیے! ذرا میرے حضور عُلَيْدُم کے مولا کریم کا ارشاد!

﴿ يَآيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوارَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْ صَفِراشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ [البقره: ٢٢،٢١] "اے انسانو! اینے اس رب کی عبادت کروجس نے مسموس پیدا فرمایا اور ان لوگوں کو بھی وجود بخشا جوتم سے پہلے گزر گئے۔ (شمھیں اس تلقین کا مقصد بیہ ہے) تاکہتم (سزاہے) نیج جاؤ۔ وہی تو ہے تمھارارب جس نے تمھارے لیے زمين كوفرش بنا ديا اورآ سان (فضاء) كوحصت بنا ديا-"

لوگو، یاد رکھو! جس حصت سے بارش کا یانی شیک بڑے وہ حصت تو ہے مگر محفوظ نہیں ہے۔ یانی ٹیکے گا تو گھر کا سامان خراب ہو جائے گا۔ بستروں یہ پڑی چاوریں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ اس طرح جس حیت میں شگاف ہو جائیں تو وہ حیت تو ہے مگر محفوظ نہیں ہے کیونکہ سورج کی گرمی گھر میں جھانکنا شروع کر دے گی۔ اس طرح ہوا چلے اور گھر کی حیبت کے حصول کو اڑا لے جائے تو وہ بھی حیبت تو ہے مگر محفوظ طریقے سے نہیں بنائی گئی کہ ہوا چلنے پر بھی حجیت محفوظ رہتی۔ میرے مولا کریم نے انسانوں کے گھر یعنی زمین کی حصت بنائی تو گول یعنی بینوی زمین کے ہرجانب حصت بنا دی اور محفوظ بنائی، فرمایا: ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَّحْفُوظًا ﴿ وَهُمْعَنُ الْيَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾

[ الأنبياء : ٣٢ ]

"جم نے آسان کو محفوظ حصت بنا دیا اس کے باوجود بیلوگ اس کی نشانیوں پر (غور کرنے کے بجائے ) منہ پھیر لیتے ہیں۔" ہے وہ ازخود زندہ ہے۔"

جى بان! اے سائنس دانو! ميرے حضور عَالَيْنَا بيد نازل مونے والے قرآن نے بتلايا اور میرے حضور منافیل نے اس از خود زندہ رب کریم کا تعارف بول کروایا: ﴿ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ۗ فَلَانُومٌ ﴾

[البقرة: ٢٥٥]

''وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں وہ از خود زندہ ہے تمام موجودات کو قائم رکھنے والا ہے۔اسے نہ تو اوگھ آتی ہے اور نہ ہی

- © (Stratopause) اس مطح کا فاصلہ 37 سے 60 کلو میٹر ہے۔
- @ (Mesosphere) ال سطح كا فاصله 53 سے 85 كلو ميٹر تك ہے۔
- ( Mesopause ) اس کی سطح 74 سے 120 کلومیٹر کے درمیان ہے۔
- ② (Thermosphere ) اس مطح کا فاصلہ فضاء میں 372 کلو میٹر سے 600 کلو میٹر کے درمیان ہے۔

اے سائنس دانو! ذرا غور کرو! جومولا کریم قرآن کریم میں بتلا رہا ہے کہ ہم نے "محفوظ حصيت" بنائي-آسان ميں بنائي- وہي رب اس قرآن ميں كهدر ما ہے كه ميں ايخ رسول مَالْقِيْلِ كُوآسان كى طرف لے جارہا ہوں۔اب ميد كيسے ہوسكتا ہے كدايك بات كوتو مانو کہ وہ ٹھیک ہے اور دوسری کو نہ مانو۔ کیوں؟ جناب! ماننا ہے تو دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اوزون ایک محفوظ حبیت ہے بیآج کی سائنسی حقیقت ہے تو حضرت محد کریم من الماغ کا آسانوں پر جانا بھی معجزاتی سائنسی حقیقت ہے جب ایک بات ثابت ہوگئی تو دوسری خود بخود ثابت ہوگئ، کیونکہ دونوں باتوں کا منبع اور سرچشمہ ایک ہے جب سرچشمہ ایک ہے تو دونوں سائنٹیفک حقیقتیں ہیں۔

اینے اندر تھینج رہے ہوتے ہیں۔ یہ آسیجن دو ایٹوں یا دونظر نہ آنے والے ذرات سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔اس کے برعکس وہ آسیجن جو اوزون کے علاقے میں پائی جاتی ہے وہ تین ایٹمول یا تین ذرات سے بنی ہوئی ہے۔ زمین کی پہلی سطح (Layer) کی جوآ سیجن ہے وہ انسان کی زندگی کو قائم رکھتی ہے۔سانس کو چلائے رکھتی ہے اور جو اوزون کے علاقے میں آئسیجن ہے وہ ہراس نقصان دہ شعاع، روشنی اور گیس وغیرہ کواینے اندر جذب کر لیتی ہے جوانسانوں، حیوانوں یا یودوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ مختلف شعائیں جومختلف ستاروں کی طرف سے آتی ہیں ان کوبھی روک لیتی ہے اور سورج کی طرف سے خصوصاً الٹرا وائیلٹ شعاعوں کو روک لیتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہیں۔ یہ سطح زمین کے باسیوں کو گرین ہاؤس گیس سے بھی بحاتی ہے، نیز رات دن کے درجہ حرارت کو کم کرکے توازن کو برقر اررکھتی ہے۔ اے سائنس دانو! میں یوچھا ہوں کہ "سَقْفًامَّدُفْوُظًا" جس کا انگریزی میں ترجمہ (Protected Ceiling) یعنی محفوظ حجیت ہے۔اس محفوظ حجیت کی اطلاع قر آن نے چودہ سوسال قبل دے دی جبکہ تم لوگوں نے ریسرچ کرکے آج جو لکھا تو بول لکھا!

> Closer Examination Would also Reveal A Protective Layer of Ozone

> > (The Universe: P10)

یعنی قریب ترین ریسرچ نے اوزون کی''محفوظ سطح'' کا انکشاف کر دیا۔اس کے بعد (A Living Planet) کی سرخی جما کرائی صفحہ پر مزید لکھا گیا ہے!

Many Scientists now Believe that the Custodian of the Planet is life Itself.

"بہت سارے سائنس دان اب ایمان رکھتے ہیں کداس زمینی سیارے کا جونگران



زمین کے گردلیٹی ہوئی وہ سات عدد تہیں (Layers) جن کا قرآن نے چودہ سوسال قبل ذکر فرمایا جبکہ سائنس نے ان کا انکشاف آج کیا ہے۔



#### سات تهيي (Layers):

اے سائنس دانو! زمین کے گردسات عدد فضائی تہیں (Layers) ہیں۔ان کے جو
نام آپ لوگوں نے رکھے وہ سانوں نام ہم نے بیان کر دیے۔ زمین کے گردایک ہی جھت
کے بیسات جھے ہیں۔ ہر جھے کا اپنا اپنا کام ہے۔ مرکزی اور اہم ترین حصد اوز ون ہے۔
مزید تحقیق کرتے جاؤ گے تو سانوں حصوں کی تفصیلات سامنے آتی چلی جائیں گی۔

میرے حضور گھر کریم تالیکی پر جوقر آن نازل ہوا اس کا 18 وال پارہ ملاحظہ سیجے۔ سورت کا نام''المومنون' ہے۔ اس کا معنی ہے''ایمان لانے والے لوگ۔'' اب یہاں ایک الی حقیقت کا انکشاف ہونے لگا ہے کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہیں اور اگر اس کو مانے بغیر چارہ نہیں تو پھر جن کی زبان سے منکشف حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہے، ان کو مانے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ کوئی مزل اور راستہ نہیں رہے گا۔

''سورۃ المومنون' میں سب سے پہلے انسان کومٹی کے جوہر سے پیدا کرنے کا بیان ہے۔ پھر ماں کے پییٹ میں اس کی مرحلہ وارنشو ونما کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد واضح کر دیا گیا ہے کہ موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ اللہ اللہ! وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بین پر بھی پرورش وہی کرتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کراوپر جھک جاتی نہیں پر بھی پرورش وہی کرتا ہے جس طرح ماں اپنے اٹھ اس پر ڈھال بنا ویتی ہے۔ دونوں بازو اس پر لیسٹ ویتی ہے۔ دونوں ہاتھ اس پر ڈھال بنا ویتی ہے۔ دونوں ٹانگوں کے درمیان اسے بٹھالیتی ہے۔ یوں اپنے سات عدداعضاء کو گود بنا کراسے محفوظ کر لیتی ہے۔ اس طرح میرے مولا کریم نے زمین کو انسان کے لیے گود بنا دیا۔ فرمایا:

'' (اے انسانو! وہ ہے تمھارا رب ) جس نے تمھارے لیے زمین کو گود بنا دیا۔''

ہاں ہاں! جس طرح بچے کے لیے ماں کی گود کو محفوظ بنایا اس طرح زمین کو ایسی گود بنایا کہ اس کے چاروں طرف سات تہیں (Layers) بنا دیں جو انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ان تہوں کا تذکرہ اب''سورۃ المومنون'' میں ملاحظہ کیجیے۔فرمایا:
﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا فَوْ قَلْمُ مِسْبُعَ طَرْ آیِقَ ﴿ وَمَا كُنّا عَنِ الْحَلْقِ غَفِلِیْنَ ﴾

[المؤمنون:١٧]

"(اے انسانو!) ہم نے تمھارے اوپر سات تہیں (Layers) پیدا کر دیں،
لہذا آگاہ ہوجاؤ کہ ہم (اپنی) مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔"
قارئین کرام! قرآن میں کئی مقامات پر سات آسانوں کا تذکرہ ہے۔ یہاں " طَلَرَآیِقَ"
کہا گیا ہے۔مفسرین نے " طَلَرَآیِقَ" ہے بھی سات آسان مراد لیے ہیں۔ ہاں! آسان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں میں سجھتا ہوں کہ اس کی اصل مراد وہ سات تہیں (Layres) ہیں جو زمین کے گرد لیٹی ہوئی ہیں۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ جنھیں زمین نے اپنی کشش کے ذریعے اپنے ساتھ چمٹا رکھا ہے اور اپنی گود میں پلنے والے انسان کو ہیروئی آفات سے محفوظ کر لیا ہے۔

" الْبُطَن" كم ماده يعنى بنيادى سرچشمه " طَرَقَ " ہے۔ پيكى كى سلوٹوں كو " اَطُرَاقُ الْبُطَن" كہتے ہيں۔ جب مال اپنے بچےكو پيك كے ساتھ چمٹا كرجھكتى ہے تو پيك ميں او پر تلاسلوٹيں بن جاتی ہيں۔ زمين اپنی سات سلوٹيں بنا كرانسان كواپنی گود ميں چھپاليتی ہے كہ باہر سے آنے والی كوئی شے نقصان نہ پہنچائے۔ عربی میں "طرائق الدھر" كالفظ بھى استعال ہوتا ہے جس كامعنى "زمانے كے حوادث" ہيں۔ يعنی بيسات تہيں (Layres) الي ہيں جو زمين پر رہنے والوں كواپسے حادثات سے محفوظ رکھتی ہيں جو كائنات كے ديگر علاقوں سے اہل زمين كونقصان پہنچا سكيں۔

اے سائنس دانو! سورۃ المومنون كى اب اللي آيات ملاحظه كرو۔الله فرماتے ہيں كه جم

نے آسان سے یانی نازل کیا۔اس کے ذریعے باغات، تھجور، انگور اور طرح طرح کے پھل اور میوہ جات پیدا فرما دیے۔ گائے ، بھینس ، اونٹنی اور بکری وغیرہ کے دودھ اور سواریاں پیدا کر دیں۔اللہ کی قتم! کمال سائنسی انداز ہے ماں کی گود اور زمین کی گود میں کس قدر حسین وجمیل مشابهت ہے۔ ذرا سورۃ المومنون کی ابتدائی 25 عدد آیات بڑھ کر تو دیکھو! میرے حضور حضرت محد کریم طَالْمَیْمُ کی زبان مبارک سے ان میٹھے مقامات کو ملاحظہ کر کے تو دیکھو۔شاید کہ میرے حضور مُلافظ کی زبان سے نکلنے والی "سورۃ المومنون" کی آیات آپ

لوگوں کومومنوں کی صف میں شامل کر دیں۔ اے سائنس دانو! آپ لوگوں نے آج بیسویں اور اکیسویں صدی میں ہم لوگوں کو بتلایا که زمین کے گروسات تہیں (Layres) ہیں۔ان میں اوزون کا مرکزی کردار ہے کہ وہ نقصان دہ شعاعوں اور تابکار بول کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یا روک ویتی ہے۔ يبي بات چوده سوسال قبل ميرے حضور محد كريم ماليكا كے ذريع اللہ نے بتلا دى۔ تہوں كى تعداد اور محفوظ حیمت کی بات ان کے ذریعے بتلائی جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہ تھا۔ ماننا الله عرات محد كريم مَنْ الله على الله كرسول بين اور قرآن الهامي كتاب بـ

براق کی پرواز کا آغاز:

میرے حضور مالیا کے کہ حصرت جریل کا کر لیٹے ہی ہوں گے کہ حضرت جریل آ گئے۔ وہاں سے سوار ہو کر''القدل'' میں آئے۔ وہاں سے براق پر تشریف فرما ہوئے۔ سواری پر بیٹھنے کے بعد جو دعا آپ نے سکھلائی۔ قارئین کرام! آیے! وہ دعا تو ملاحظہ

حضرت عبداللد بن عمر والنفي بتلات بين كه الله ك رسول مَاليَّا جب سفر ك لي تكلف لكت اورسوارى پرتشريف فرما موجات تو تين مرتبه "الله أكبر "كمت جريد دعا پرهت:

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا كَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [ الزخرف: ١٤،١٣]

﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُتَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضٰى، اَللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا، وَاطُوِعَنَّا بُعُدَهُ، اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيُفَةُ فِي الْآهُلِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُ بِكَ مِنُ وَعُثَآءِ السَّفَرِ، وَكَآبَّةِ الْمَنْظِرِ وَسُوَّءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهُلِ» [مسلم، كتاب الحج، ح: ١٣٤٢]

" پاک ہے وہ (مولا کریم) کی ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔اب ہمارے اللہ! ہم اینے اس سفر میں جناب کی خدمت میں نیکی اور پر میز گاری کی درخواست كرتے ہيں اور ايے عمل كى درخواست كرتے ہيں جس سے جناب والا راضى ہو جائیں۔اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔اس کی مسافت کو ہمارے لیے سمیٹ کر کم کر دے۔اے اللہ! سفر کا ساتھی تو ہی ہے اور تو ہی جارے پیچھے گھر والوں کا محافظ ہے۔ اے اللہ! ہم سفر کی تکلیفوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ برے منظر کو دیکھنے سے بھی تیری حفاظت جا ہتے ہیں اور اس بات ہے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں کہ جب واپس گھر پلٹیں تو مال اور گھر والوں میں خرابی کی کوئی خبر سنیں۔''

قارئین کرام! میں عالم تصور میں کھو گیا ہوں۔ ہاں ہاں! میرے حضور مَثَاثَیْمُ نے بید دعا پڑھی ہو گی اور آنکھ جھیکنے کے اربویں، کھربویں جھے میں براق نے زمینی اڈے (Launchpad) کو پیچھے چھوڑتے ہوئے خلاء میں نہ جانے کہاں اور کس مسافت پر قدم ركها ہوگا۔خلاء میں جب براق كى پرواز گئى تو خلاء نے " وَاطْوِعَنَّا بُعُدَةً " يعنى سمك كر

اے سائنس دانو! آؤ اب دیکھو ذرا قرآن .....! وہ قرآن جوحضرت محد کریم تالیکا پر نازل ہوا۔ وہ کیا اعلان کررہا ہے۔ ذراغور وفرمایئے!

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنِهَا بِأَيْدِ إِوَّ إِنَّا لَهُوْسِعُونَ ﴾ [ الذاريات : ٤٧ ]

" جم نے آسان کوقوت کے ساتھ بنایا اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم (اسے) پھيلائے چلے جارہے ہيں۔"

اے سائنس دانو! اب تو تمھارے پاس قرآن کو نہ ماننے کا کوئی عذر نہیں رہا۔ حضرت محد كريم مَا النَّيْمُ كاكلمه نه برِّصنے كاكوئى جارہ نہيں رہا۔ ہاں! مان لو۔ مان لواس بات كوكما تني بوی جس سائنسی حقیقت کا اظہار حضرت محد کریم منافظ کی زبان مبارک سے چودہ سوسال قبل ہورہا ہے وہ حضرت محمد كريم عليكم أسان پر جا رہے ہيں۔ براق پر سوار۔ پابركاب تیار ہیں۔ یہ(Space) حضرت محر کریم طالق کے رب کا بنایا ہوا ہے۔ وہ خلاء کو بناتے جا رہا ہے کا نتات کو پھیلائے جا رہا ہے۔ ابھی اسی سپیس روڈ (Space Road) پر میرے حضور منافیظم کی سواری سفر کرنے والی ہے۔

#### وقت كا دهارا:

وقت کا دھارا یا ٹائم کی لہر بھی اسی سپیس کے ساتھ شامل ہے۔جس طرح زمین پر بننے والی سڑک میں پھر، بجری اور تارکول وغیرہ جیسی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح خلاء کے ساتھ وقت کا دھارا بھی شامل ہے۔ اے سائنس دانو! شہی کہتے ہو کہ وقت کا دھارا شامل ہے اور کیا کیا شامل ہے کا تنات کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے۔ جی ہاں! وقت تو شامل ہے تم آج کہتے ہو کہ وقت شامل ہے۔ میرے حضور سکھیا کے قرآن نے

كيے راسته ديا ہوگا۔ ہمارى سوچ وہال كيے پہنچ كتى ہے؟ تاہم سائنس كى دنيا ميں اس كا منظر ذہن میں کیسا بنتا ہے۔اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ حقائق کو جاننا ہوگا۔آئے پہلے ملاحظہ کرتے ہیں پھر، آگے چلیں گے!

#### کا تنات چھیل رہی ہے:

اے سائنس دانو! بیتمھارا سائنس دان بھائی ہے۔ اس کا نام ایڈون حبل ہے۔ بیہ امریکی ہے۔1929ء کی بات ہے۔ کیلیفورنیا کی ریاست میں ایک لیبارٹری میں وہ موجود تھا۔ اس لیبارٹری کا نام ''ماؤنث ولس'' تھا۔ یہاں وہ اپنی دوربین کے ذریعے آسان کا مشاہدہ کررہا تھا۔ اجا تک اس نے اپنی جدیدترین دوربین کے ذریعے کیا دیکھا کہ جوستارہ ہم سے جتنی دور ہے وہ اتن ہی تیزی کے ساتھ ہم سے دور جا رہا ہے۔ پھراس نے مزید انکشاف کیا کہ بیستارے صرف ہم ہے ہی دور نہیں جا رہے بلکہ وہ ایک دوسرے سے بھی دور جا رہے ہیں یعنی کا سُنات پھیل رہی ہے۔

مسرُ حبل کو بیر حقیقت دریافت کیے ہوئے آج 82 سال ہو گئے۔ اس دوران جدید سے جدید ترین دوربینیں بنائی کئیں حتی کہ اس حبل کے نام پر خلاء میں جو دوربین جیجی گئی اے (Hubble Space Observatory) کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی اسی حقیقت کا انکشاف کیا کہ کائنات اپنے بننے کے بعد متواتر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ خلاء تعنی (Space) نامی کتاب کے صفحہ تین سودس (مطبوعہ-2010ء) پر لکھا ہے کہ!

ا پی پیدائش کے بعد یہ کا ئنات انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی حتی کہ ایک سینڈ کے دس لاکھویں جھے میں اربول کلو میٹر کے ڈایا میٹر میں پھیل گئی۔اے سائنس دانو! تم ہی کہتے ہو کہ یہ کا ئنات تقریباً ساڑھے بارہ ارب سال پہلے بنی۔ اب یہ کا ئنات جو ایک سیکنڈ کے دس لاکھویں جھے میں اربوں کلو میٹر دور تک کھیل گئی وہ ساڑھے بارہ ارب شامل ہے۔ ہم تمھاری بات مان لیتے ہیں کہ ٹائم اور سیس کے دھارے اکٹھے بہہ رہے ہیں۔ خلائی کپڑے کی اس بنتی میں اور کیا کیا چیز شامل ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ خلائی سڑک میں کون کون می چیزیں شامل ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تاہم ہمارے اور تمھارے رب تعالی نے اتنا ضرور بتلایا ہے کہ یہ جو خلاء ہے، اس خلاء میں جو جو اجزاء بھی شامل ہیں وہ سب ایک ترانہ گا رہے ہیں۔ حمد پڑھ رہے ہیں۔ کیسی حمد اور کیسا ترانہ۔ آئے! ملاحظہ کرتے ہیں۔

#### كائنات كاترانه:

سورة ''اسراء'' جس میں ہمارے حضور حضرت محمد کریم سالٹیا کے آسانوں پر جانے کا ذکر ہے۔ آسانوں میں خلاوں کی وہ راہیں سجان اللہ، سجان اللہ کا ورد کر رہی ہیں۔ فرمایا:
﴿ تُسَیِّحُ لَهُ السَّلَمُوْتُ السَّبْعُ وَالْأَرْفُ وَمَنْ فِنْيْهِنَ ﴾ [الأسراء: ٤٤]

''سانوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے سب اللہ کی شہیج (سجان اللہ، سجان اللہ) کا ورد کر رہے ہیں۔''

آسان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ ایک خلاء ہے۔ جی ہاں! اسی خلاء اور فضاء کا نام آسان ہے۔ اس آسان میں ستارے، سیارے، چاند اور زمین سب گردش کر رہے ہیں۔خلاء (Space) میں ہی ہیسب اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں اس سیس میں ہر جانب سجان اللہ کی صدائیں ہیں۔

برطانیہ کے سائنس دان خلاء کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ایک بہت برا منصوبہ تیار کر چکے ہیں۔ 30 اکتوبر 2011ء کے دی ٹیلیگراف (The Telegraph) میں مسٹر رچرڈ گرے (Richard Gray) نے اپنے مضمون میں بتلایا کہ ایک بلین پونڈ کی لاگت سے ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے کہ جہاں ایسی لیزر شعاع کا تجربہ کیا جائے گا جو موجودہ

چوده سوسال قبل بتلا ديا كه نائم كا خالق الله بهد ذرا ملاحظه مومير مولا كريم كا فرمان! ﴿ إِنَّ عِنَّهُ الشُّهُوْدِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُوًا فِي كِتْبِ اللهِ يَوْمَرَ حَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَدْضَ ﴾ [التوبة: ٣٦]

"الله كى كتاب (سير كمپيوٹر) ميں مهينوں كى جو تعداد ہے۔ شك كى ذرہ بھر گنجائش نہيں كه وہ الله كے ہاں اسى دن بارہ بنا دى گئى تھى جس دن اس نے كائنات كو پيدا فرمايا۔"

الله الله! میرے الله نے واضح کر دیا کہ جس روز کا ئنات کو پیدا فرمایا ای کے ساتھ ہی بارہ مہینے بعنی وفت کو بھی پیدا فرما دیا گیا۔

اب چونکہ اللہ نے وقت کو پیدا فرمایا، اسی لیے وقت کی قتم بھی اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی اہمیت اور عظمت بیان کرنا چاہے۔ انسانوں کواس کی وقعت وقدر بتلانا چاہے تو اس کی قتم اٹھا تا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے وقت کی عظمت واہمیت بیان کرنا چاہی تو قرآن کے آخری، یعنی تیسویں پارے میں ایک مورت کی عظمت واہمیت بیان کرنا چاہی تو قرآن کے آخری، یعنی تیسویں پارے میں ایک سورت نازل فرمائی۔ اس کا نام "الْعَصْمِر" ہے۔ اس کامعنی زمانہ یعنی وقت ہے۔ پھر اس مورت کا آغاز قتم سے ہوتا ہے، فرمایا ﴿ وَالْعَصْمِر ﴾ قتم ہے ٹائم کی ۔۔۔! یوں اللہ تعالیٰ نے نائم کی قتم کھا کر واضح کر دیا کہ ٹائم اس کی ایک مخلوق ہے اور بڑی اہم تخلیق ہے۔

اے سائنس دانو! تم لوگ آج اس نتیج پر پہنچ ہو کہ جب کا ننات بنی تو اس کے ساتھ ہی ٹائم بھی وجود میں آیا۔ اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا۔ میرے حضور حضرت محمد کریم علید اللہ نے چودہ سوسال قبل اپنے رب کے الہام کا اعلان کرکے بتلا دیا کہ اللہ نے کا ننات کو بنانے کے ساتھ ہی ٹائم بھی بنا دیا اور پھر ٹائم کی قتم کھا کر واضح کر دیا کہ ٹائم اس کی مخلوق ہے۔

اے سائنس دانو! تم کہتے ہو کہ بیرٹائم جو ہے بیرخلاء (Space ) کے دھارے میں

سأئنس دانو! كل كوتم لوك س حد تك كامياب موت موية والله بهتر جانت مين، البنة يه بات تو آپ لوگوں نے مانی كه خلاء سكارياں ليتا ہے۔ بر براتا ہے۔ ميں كہتا موں وہ بولتا ہے۔ کیا بولتا ہے، میرے حضور شکائی پرآیا ہوا قرآن بتلاتا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور حد كے كيت كاتا ہے۔ وہ سجان الله كہتا ہے، الحمد لله كہتا ہے۔ بال بان! تم لوگ آج كل اس حقيقت كى تلاش ميں بھى سرگردال ہوكہ سيس ٹائم كے اس خلاء ميں كشش والى لبریں (Gravitational Waves) ہیں۔ان کو" کا نتات کی آوازوں" of Universe ) کا نام دیا گیا ہے۔ سائنس دانوں کو یقین ہے کہ وہ 2015ء تک ان آ واز وں کو تلاش کرلیں گے۔ میں کہتا ہوں سائنس دان ان آ واز وں کا کوئی ظاہر پہلوشاید دریافت کرسکیس ما کہاں تک انکشاف کرسکیں، تاہم وہ قرآن جو میرے حضور مَالْقَیْم پرآیا وہ بتلا رہا ہے کہ کا نئات کی آوازیں سبحان اللہ کہتی ہیں۔قرآن میں جہاں آسانوں اور زمین کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد کا تنات ہے۔ "ساوات والارض" میں تسبیحات یعنی کا تنات کی آوازیں (Sounds of universe) "سبحان اللہ کہدرہی ہیں۔اورجس رب کے لیے سبحان الله کی آ وازیں ہوں وہی رب کریم فرمائے!

﴿ سُبْطُنَ اللَّذِي آسُرى بِعَبْدِه ﴾ [ الاسواء: ١ ] كرسجان ہے وہ رب كريم جو اینے بندے کو لے گیا۔" اور جب وہ لے گیا۔ براق چل پڑا القدی سے۔ بروشلم سے روانہ ہو گیا تو سلیوٹ اور سلامیوں کے مناظر کا ئنات کی فضاؤں اور خلاؤں میں براق کے سوار کی خدمت میں پیش ہونے گئے۔ کسے؟ آیئے دیکھتے ہیں! نظارے کرتے ہیں!

یا ورفل لیزرز سے دوسو گنا زیادہ طاقت ور ہوگی۔ بیمنصوبہ آسفورڈ شائر (Oxfordshire) میں رتھرفورڈ لیبارٹری (Rutherford Laboratory) میں چل رہا ہے۔اس کے سربراہ پروفیسر جان ہیں۔ دیگر پورپین ملک بھی اس منصوبے میں شامل ہیں۔

یہاں جس لیزرشعاع کا تجربہ کیا جائے گا وہ سوئی کے ناکے سے بھی کہیں زیادہ تیلی ہوگی مگراس کی شدت کس قدر ہوگی۔ ملاحظہ ہو!

The Intensity of the light will Produce that are so Extreme they do not exist even in The Centre of our sun

"روشیٰ کی شدت ایسے حالات کوجنم دے گی کہ وہ اس قدر زبردست مول گے کہ وہ ہمارے سورج کے وسط میں بھی نہیں ہیں۔"

سائنس دان کہتے ہیں کہ خلاء میں ایسے ذرات بھی کا ئنات کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں۔ پیطافتور لیزر انھیں الگ کر کے اپنی طرف کھینج لے گی۔ سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی رفتار روشنی ہے کہیں زیادہ تیز ہے خلاء کے ذرات جونظر نہیں آتے ان کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ!

A Vacuum is not Deviod of Material but in Face Fizzles with tiny Mysterious Particles that pop in and out of Existence, but at Speeds so Fast That no one has been Able to Prove They Exist.

"پہ جو خلاء نظر آتا ہے ایسانہیں ہے کہ بیکسی مواد سے خالی یا تھی دامن ہے بلکہ اس کی حقیقت سے کہ بیخلاء انتہائی باریک ترین اورطلسماتی ذرات کے ساتھ سے اریاں لیتا اور بڑ بڑا تا ہے۔ پیطلسماتی ذرات بھی موجود ہوتے ہیں اور بھی غائب ہو جاتے ہیں،لیکن ان ذرات کی رفتاریں اس قدر تیز ترین ہیں کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کی موجود گی کو ثابت کر سکے۔''

جارے سامنے سمیٹ وے۔'' اس سفر کے سمٹنے کے پھر عجب نظارے بیا ہوئے ہول گے۔ يادركھے! طَوْى يَطُوى كے ساتھ جب " نُوبٌ "كالفظ آجائے تومعنى بنتا ہے، كير \_ كوسمينا يا لبيك دينا-اب جب مير حضور حضرت محد كريم منطقيم كى سوارى چلى-براق چل پڑا۔ روشن کی رفتار ہے اربوں، کھر بول گنا زیادہ تیز رفتار سے چل پڑا تو خلاء (Space) نے راستہ دیا۔ شیرها میرها جو کر راستہ نہیں دیا۔ ' سبحان اللہ! سبحان الله!' کہد کر راستہ دیا۔ کا نناتی آوازیں (Sounds of Universe) گونجنے لگیں، خلاول میں ترانوں کی آوازوں کا رس گھلنے لگا۔خلاؤں کا ماحول مترنم ہو گیا۔ کا مُنات میں آفاق کے نظارے عجب شان دینے لگے۔ میں یول بھی کہ سکتا ہوں کہ سیسی ٹائم (Space Time ) اور اس میں شامل طرح طرح کی روشنیوں کے ذریے ذریے نے سبحان اللہ، سبحان اللہ کے ترانے گا کراینے خالق و مالک کے حبیب حضرت محد کریم منافیظ کو سلامیاں دیں۔ پھر میں بھی کیوں نہ لاکھوں، کروڑوں سلام جھیجوں براق کے سوار بر۔ ہاں ہاں! میں کیوں نہ اربول کھر بوں صلوۃ پڑھوں۔ درود پڑھوں اپنے رب کے حضور۔ رب کریم کے حبیب اور خلیل کے لیے جومیرے مولا کریم کے پاس جارہے ہیں، آسانوں کی جانب محو پرواز ہیں۔ ہاں ہاں جب وہ محویر وار ہوکر پہلے آسان کے دروازے پر پہنچ تو منظر کیا تھا۔ ذرا ملاحظہ تو کرنا! فرشتوں کا استقبال اور ترانے:

صیح بخاری کتاب "مناقب الأنصار" میں " باب المعراج" اور سیح مسلم میں "کتاب الإيمان" کے اندر "باب الاسراء" ہے۔ حضرت انس والله بناتے ہیں۔ حضور نی کریم طالی فرماتے ہیں: جبریل مجھے لے کرمحو پرواز ہوئے۔ جب ہم آسانِ دنیا پرآئے تو جبریل طالی فرماتے ہیں: جبریل کو کہا۔ دربان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ (جناب جبریل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام بتلایا کہ) میں جبریل ہوں۔ دربان کہنے لگا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد طالی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد طالی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد طالی ہیں! تب دربان کہنے لگا، اچھا! تو جناب کولانے کے



#### مسافت کے سمٹنے اور خلاؤں میں ترانوں کا منظر:

چندسال پہلے کی بات ہے سائنس دانوں نے ایک نظریے پر تقریباً انفاق کا اظہار کیا۔ یہ نظرید کیا ہے۔ آیئے! سائنس کی کتاب'' کا نئات' کا صفحہ 202 ملاحظہ سیجے!

The fundamental speed limit of the universe seems to be the speed of light 300,000 Km per second. Even Though a Spaceship could never travel Faster than light it might, in theory, be possible to warp the space around it, shrinking space ahead and expanding it behind, the snag is that to distort space in this way would require at least a million times the energy locked up in the son!

''کائنات کی جو بنیادی رفتار ہے اس کی حدروشیٰ کی رفتار دکھائی دیتی ہے۔
روشیٰ کی رفتار تین لاکھ کلومیٹر فی سینڈ ہے۔اگر چہ نظریاتی طور پر نظر بہی آتا ہے
کہ ایک خلائی جہاز روشیٰ کی رفتار ہے ہرگز تیز نہیں ہوسکتا، تاہم بیمکن ہوسکتا
ہے کہ اس جہاز کے گرد جو خلاء (Space) ہے وہ اس طرح ٹیڑھا میٹرھا ہو
جائے کہ وہ سامنے سے سکڑتا چلا جائے اور پیچے سے پھیلتا چلا جائے۔ اس
طریقے سے خلاء کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ اسے ایسا بنانے کے لیے اتی قوت
طریقے سے خلاء کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ اسے ایسا بنانے کے لیے اتی قوت
زیادہ کی ضرورت ہے اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے (کہ اس قدر انرجی

اے سائنس دانو! ثابت ہواتمھارا نظریہ کہتا ہے کہ خلاء (Space) کی سڑک پر سفر ممکن ہے، اگر سواری ایسی فر جائے کہ جس کی رفتار روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتو پھر دیکھ لو! میرے حضور حضر ت محمد کریم شائیا ہم نے اپنی سواری ' براق' پر تشریف فرما ہو کر جو دعا پڑھی اس کا لفظ جب " وَ اطّوِ عَنّا بُعُدَهُ "ادا کیا ہوگا کہ" اے اللہ! اس سفر کی دوری کو

ووقتم ہے ستاروں کی جب وہ سلیوٹ ماریں۔ (میرے مصطفیٰ کا انکار کرنے والو\_ يادركه لو! ) تمهارا صاحب (محد مَالَيْظِم ) ندراه بهولا سے اور ند ہى غلط راستے پر چلا ہے۔حقیقت پیہ ہے کہ (میرا حبیب ) اپنی مرضی سے بولتا تک نہیں۔ وہ تو وہی بات بولتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے (اس قرآن کی ) اسے تعلیم دی ہے تو انتہائی قوتوں والے (جبریل) نے دی ہے۔ (وہ بھی کیا منظرتھا کہ) سے زور وطاقت والا (جریل) سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس وقت وہ بلند و بالا آسان کے کناروں پر تھا۔ پھر وہ قریب آتا چلا گیا حتی کہ اترتا چلا آیا۔ پھر تو وہ (میرے خلیل محد کریم تالیا کے ) اتنا قریب آگیا کہ دو کمانوں جتنا ہی فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی اور قریب آگیا۔ پھر جریل نے میرے بندے محمد من لیکا کی جانب وی کا جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچایا۔ (میرے مصطفیٰ نے ) جو منظر دیکھا دل نے اے جھٹلایا نہیں (کہ بیخواب یا مکاشفہ نہیں بلکہ آئکھیں حالت بیداری میں جریل کو د مکھے رہی ہیں جس کے چھے سو (600 ) پر ہیں اور ایک پر مشرق ومغرب کے درمیان فاصلہ پر پھیلا ہوا تھا) (میرے مصطفیٰ کا انکار کرنے والو!) کیا تم اس حقیقت پر جھگڑا اور بحث کرتے ہوجس کو (میرا محد کریم سائیم اپنی آنکھوں ے ) دیکھتا ہے۔ سنو! اس نے تو ایک اور باربھی جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔سدرہ المنتهیٰ کے پاس دیکھا ہے۔ وہیں اس کے قریب ہی ہمیشہ رہے والی جنت ہے۔ کیا منظر تھا وہ کہ جب سدرہ پر (انوار و تجلیات) سابی آن تھے۔ وہ عجب سائبان تھا جو چھار ہاتھا (سونے کے پروانے منڈلا رہے تھے فرشتوں کا عكس يرد رما تھا۔ وہ مقام رب تعالى كى تجليات كا مظهرتھا) (ميرے حبيب كى) نگاہ نہ توا دھر ادھر ہوئی۔ اور نہ ہی حدے برھی۔ العنی بیمقام ہی ایساعظیم الثان اور لا جواب تھا کہ نگاہ ادھر ادھر کرنے کا موقع ہی نہ تھا اور نہ ہی ان انوار وتجلیات

جَمال مُحَمَّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمَّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَمَالُ مُحَمَّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ وَعَلَى مُحَمِّرٌ اور سَائنس

لیے آپ کو بھیجا گیا؟ جناب جبریل ملیٹا نے کہا، ہاں! اس پر آواز آئی۔حضور مُلِیُّتِمُ کوخوش آمدید۔ کیا مقام ہےان کا جوتشریف لانے والے ہیں۔

قارئین کرام! صحیح بخاری ومسلم میں حضرت انس والٹو کی لمبی حدیث کے مطابق ہمارے حضور مالٹو آ آگے بردھتے چلے گئے۔ ساتوں آسانوں پراستقبال ہوتے چلے گئے۔ انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی چلی گئیں۔ آخر کارساتویں آسان سے اوپر "سدرة المنتهیٰ" تک جا پہنچے۔

میں کہتا ہوں فرشتے بھی استقبال کرتے چلے گئے۔ درود وسلام کے ترانے پڑھتے چلے گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: ''فرشتے جناب نبی کریم مَالِیْمُ پر درود پڑھتے ہیں۔'' اب جب خود حضور نبی کریم مَالِیْمُ ان کے پاس سے گزر رہے ہوں تو کسے ہوسکتا ہے کہ فرشتوں نے درود وسلام کے ترانے نہ پڑھے ہوں؟ ہاں ہاں! خلاوُں سے سبحان اللہ کی مترنم آوازیں آربی تھیں تو فرشتے درود وسلام کے ترانے پڑھ رہے اور خلاوُں میں جوستارے ہیں وہ تو سلیوٹ مار رہے تھے۔ کیسے؟ ملاحظہ ہوں ذرا قرآن کے نظارے!

#### ستاروں کے سلیوٹ:

﴿ وَالنَّجْمِ إِذَاهَوْى مَاضَلَّ صَاحِبُكُهُ وَمَاعُوى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى أِنْ هُو الْاَوَحُى يُنُوخِى فَعَلَمَهُ شَدِيْدُ الْقُوْى فَذُو فِرَ وَ \* فَاسْتَوْى فَ وَهُو بِالْأَفْقِ الْرَعْلَى ف ثُمَّ دَنَافَتَكَ لَى فَفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى فَفَاوَ فَى اللَّعَبْدِهِ مَا اَوْحَى هَمَا كَذَب الْفُوَّادُ مَا رَاى اَفَتُهُرُونَهُ عَلَى مَا يَرِى وَلَقَدْ رَاهُ تَزْلَةً الْخُرى فِي عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَافِي وَعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاوِى فِي إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى في مَا زَاعُ الْبَصَرُ وَمَا طَغِي وَلَقَدْرَاى مِنْ الْبِ مَنِيهِ الْكُبْرِي ﴾ [النحم: ١ تا ١٨]



بہت دور سدرہ المنتھیٰ تک جا پہنچ اور وہاں اپنے رب کریم کی تجلیات کے نظارے كرتے رہے۔ انوار ويكھتے رہے۔ وہ نظارے ایسے لاجواب اور بے مثال تھے كہ ہمارے حضور مَا لَيْهُ فِي نه دائين ديكها نه بائين ديكها بس انهي نوراني نظارون مين كهو كئے \_ايخ رب کی عظمتوں اور کبریائیوں کے نشانات میں مگن ہو گئے۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو فردوس بریں کی سیرکوچل دیے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔



مدين كاجانداورآسان كاجاند

# بهاكم بهاك!

"سدرة المنتهل" كے نظارے، جنت كے مناظر پيارے..... ديكھتے ديكھتے ميرے حضور ماليكم جو بين دو جہانوں كے راج دلارے ..... اب واپس تشريف لا رہے بيں-والیس آتے ہوئے ساتویں آسان کے بھی یقیناً نظارے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چھٹے آسان، چوتھ، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسان کے مناظر دیکھتے تشریف لا رہے ہیں۔ اے سائنس دانو! تم کہتے ہوکہ کہکشا ئیں اور ان میں موجود ستارے اور سیارے سب كے سب ايك دوسرے سے دور ہٹ رہے ہيں اور روشنى كى جورفقار ہے اس رفقار سے كہيں بڑھ کر ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں ..... ہاں ہاں! آپ لوگوں نے اس حقیقت کا انکشاف بیبویں صدی میں کیا جبکہ چودہ سوسال قبل کا ئنات کے خالق نے بتلا دیا۔ کن کو بتلايا؟ جناب والا! ان كو بتلايا جن كوسات آسانوں كا منظر دكھلايا -حضرت محمد كريم سَالَيْنِ كو بتلایا - کہاں بتلایا؟ ذرایر ہے .....قرآن - قرآن کا بھی ایک مقام نہیں جار مقامات ہیں۔ بيسورة " رعد" ہے۔اس كى دوسرى بى آيت ميں آسانوں كو بلندكرنے كا ذكر كيا۔سورج، عاند كاتذكره فرمايا اور پركها: ﴿ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمِّي ﴾ [ الرعد: ٢] "بيسارے كے سارے ايك طے شدہ ٹائم كے ليے چارہے ہيں۔" سورهٔ " فاطر" کی آیت نمبر (۱۳) میں رات دن اور سورج جاند کا ذکر کیا اور پھریہی بات وہرائی کہ" بیسب ایک معین وقت پر چل رہے ہیں۔" ای طرح سورہ" زم" کی آیت نمبر (۵) میں کا مُنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا رات، دن اور سورج و جاند کی بات کی اور پھر حسب سابق اسی حقیقت کو دہرایا کہ'' ہرایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔'' ایسے ہی سورہ " لقمان" آیت نمبر (۳۹) میں بھی رات و دن اور شمس وقمر کی بات کی

کی منزل جیسا ہوکر) تھجور کی ٹیڑھی شاخ جیسا بن جاتا ہے، کیا مجال ہے سورج کی کہ وہ چاند کو جا کیڑے (اور اپنے اندر بھسم کرلے) اور نہ ہی رات کی سیہ مجال ہے کہ وہ بھاگ کر دن سے آگے نکل جائے۔ سب کے سب اپنے دائرے میں تیرتے چلے جا رہے ہیں۔''

سائنس دانو! ابغور کرنا ..... ہمارا رب اپنے محبوب کو دکھلا بھی رہا ہے اور بتلا بھی رہا ہے۔ ہم سامرح انسان سفر کی منازل طے کرتے ہیں اسی طرح چاند بھی سفر کر رہا ہے۔ سفر کرتے ہوئے منزل در منزل براس کی شکل مختلف نظر آتی ہے۔ زمین والے اس کے چہرے کے مختلف روپ اور رخ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں! چاند زمین کے گردگھوم رہا ہے تو زمین چاند کو اپنے ساتھ لیے ہوئے سورج کے گردگھوم رہی ہے اور سورج سب کو ساتھ لیے ایک طے شدہ ٹھکانے کی طرف بھاگ رہا ہے کہ کے گردگھوم رہی ہوئے ارابیا منظر بنتا ہے کہ چاند سورج کی ایس سمت برآ جاتا ہے کہ ہوں لگتا ہے کہ سورج اس چھوٹی سی مکیہ چاند کو پکڑ لے گا اور اگر پکڑ لے گا تو چاند کا کیا ہے گا؟ اے سائنس دانو! تم نے ہی بتلایا کہ یہ جو سورج ہے:

''یہ خلاء میں بھاگ رہا ہے۔''
مزید برآ ں! اس کے بھا گئے کی رفتار بھی دوسو چالیس کلومیٹر فی سکنڈ ہے۔
ہاں ہاں! شہی نے بتلایا کہ چاند زمین سے چار گنا چھوٹا ہے اور زمین سورج سے گئی
گنا چھوٹی ہے۔سورج کی بیرونی سطح کی جو حرارت ہے وہ 50505 سینٹی گریڈ ہے۔ یعنی
جب سورج قریب ہو کر اسے ہاتھ ہی لگائے گا تو چاند بے چارہ ایٹی ذرات میں تبدیل
ہو جائے گا اور جوں ہی سورج کے پیٹ میں جائے گا تو وہاں تو جو درجہ حرارت ہو وہ 385 ملین بلین گیگا واٹس ہے۔ ایسی حرارت والی جگہ پر پہنچ کر چاند نام کے ایٹی ذرات کی بھی کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔

عاند کے ذرات حرارت میں بدل کرسورج کا حصد بن جائیں گے۔ مگر، مگر! وہ قرآن

جَمالِ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ 100 ﴾ ﴿ ﴿ أُور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ 100 ﴾ ﴿ ﴿ أَمَالُ مُعَمِّدُ الْعُرْسَائنس ﴾ ﴿ ﴿ أَلَّ اللَّهُ الْعُرْسُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلْلَمُلَّاللَّاللَّاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّال

اور فرمایا: "سب کے سب اس وقت تک کے لیے جومقرر کر دیا گیا ہے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ "مزید فرما دیا کہ:

﴿ وَالشَّنْسُ تَجْرِي لِلسِّنَقَرِّزَّهَا ﴾ [يس: ٣٨]

"سورج است ایک ٹھکانے (پر پہنچنے) کے لیے بھاگ رہا ہے۔"

لیعنی یہ بھاگرت ہیں تواپنے خالق کی طےشدہ منزل پر پہنچنے کے لیے بھاگرت ہیں۔
سائنس دانو! وہ رب جو ہمارا بھی ہے اور تمھارا بھی ہے، وہ اپنے آخری رسول حضرت محد کریم علی فیل کو بتلا بھی رہا ہے اور دکھلا بھی رہا ہے۔قرآن میں بتلا رہا ہے اور اپنے پاس بلاکر دکھلا رہا ہے۔ بتلائے ہوئے کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں۔ ایک ہوئے کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں۔ ایک ہوئے کو بھی مانے بغیر چارہ نہیں۔ ایک سائنسی حقیقت کو تم مانتے ہو کہ سب کے سب بھاگ رہے ہیں۔ دور ہٹ رہے ہیں۔ دور ہٹ رہے ہیں۔ دوشنی کی رفتار سے کہیں بڑھ کر دوڑ رہے ہیں۔ دوسری حقیقت کو کیوں نہیں مانتے کہ حضرت محرکریم علی ہیں ہوئے ہوں۔ معراج کی رات دیکھ کرآئے ہیں۔ ایک حضرت محرکریم علی کے جو کہ ہیں۔ معراج کی رات دیکھ کرآئے ہیں۔ ایک حضرت محرکریم علی کے خطرہ نہیں :

مسلسل دوڑ ہی دوڑ اور تیز ترین دوڑ روشیٰ کی رفتار سے تیز رفتار دوڑ ..... اتنی سپیڈ ہونے یا وجودا کیسیڈنٹ اور حادثے کی کوئی گنجائش نہیں، مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ واپس آتے ہوئے میرے حضور مٹائیڈ اسب کی دوڑ اور سپیڈ کے نظارے کرتے آرہے ہیں۔ چانداور سورج کے مناظر دیکھتے چلے آرہے ہیں اور میرے حضور کا مولا یوں بتلاتا چلا جا رہا ہے:
﴿ وَالْقَهَرَ وَلَا اَیْنُ سَابِقُ النّهَا رُو کُلُ فِی فَلْکِ یَنْبَکُونَ ﴾ [یش: ٣٩، ٤]

تُدُرِكَ الْقَهَرَ وَ لَا اَیْنُ سَابِقُ النّهَا رُو کُلُ فِی فَلْکِ یَنْبَکُونَ ﴾ [یش: ٣٩، ٤]

در میرے محبوب مُلِیْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الله مقرر کر دی ہیں دول کی مزل پر ) وہ دوبارہ (مہینے کے ابتدائی دنوں کے مزل پر ) وہ دوبارہ (مہینے کے ابتدائی دنوں

"منورہ" بھی تھا۔ انصار کی بچیاں اس روز نغمے گا رہی تھیں۔ امام بیبھی وطلف نے اپنی حدیث کی کتاب میں ان نغموں کو جوقلم بند کیا تو بوں کیا:

اَشُرَقَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنُ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ! وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلْهِ دَاعِ! وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلْهِ دَاعِ! وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ! إِيَّهَا الْمَبْعُوثُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ! جِكَا چِهَا چِهِ وَهُوسِ كَ عِإِند كَا وَيَهُو وَيَهُو كَهُوا رب كَ رسول كا يَكِا چِهَا چِها چِها خِها فَيْ عَلَى الله عَلَى الل

لوگو! ساتویں آسان سے آمنہ کا چاند مکہ آیا..... اور مکہ سے مدینہ میں طلوع ہوا۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے چھتوں پر چڑھے مدنی چاند کو دیکھ رہے تھے۔ ترانے گا رہے تھے تو بازاروں اور گلیوں کے ججوم الگ تھے جو مدنی چاند کی اک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے اور جس کی نظر پڑ جاتی تھی صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق وہ پکاراٹھتا:

"الله اكبر! رسول الله طَالِيَّةُ آگئے۔" "الله اكبر! محمد طَالِيَّةُ تشريف لے آئے۔"
صحیح بخاری میں ہے حضرت انس والله کہتے ہیں كہ میں نے آج تک كوئی دن اس دن
سے زیادہ روفق و بہار والا اور عطر بارنہیں دیکھا كہ جس دن حضور طَالِیْمُ جناب ابو بكر والله کے ہمراہ مدینہ میں روفق افروز ہوئے۔

#### اے چاند:

ہارے حضور مَالِقَامِ کے صحابہ کرام وَاللَّهُ کہتے ہیں کہ اللّٰہ کے رسول مَاللَّهُ جب بھی نیا جاند دیکھتے تو کہتے:

« اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسُلَامِ رَبِّيُ وَ رَبُّكَ اللهُ » [ ترمذي، كتاب الدعوات، ح: ٣٤٥١] جو حضرت محمد کریم منتی گی پر نازل ہوا اس میں قرآن نازل کرنے والا رب کریم اپنے نبی منتی گی المی المی کا کا کہ ک کو بتلا رہا ہے کہ اس سورج کی میہ جرائت کہاں کہ وہ دوڑتا ہوا میرے چاندکو ہاتھ بھی لگائے۔ خبر دار .....!

یہ ایک بچہ ہے، عمر چھ سات سال ہے۔ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ چہرہ گول مٹول ہے۔
سرخ وسپید رنگ ہے۔ بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تکرار ہوئی۔ بھائی مارنے کو دوڑا۔ اب
یہ چھوٹا بھی دوڑ پڑا۔ دونوں آ گے چیچے دوڑ رہے ہیں۔ قریب تھا کہ بڑا بھائی پکڑ لے اور
طمانچے رسید کرے۔ مارے پیٹے کہ سامنے مال آ گئی۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو بولی:

د خبر دار! جو میرے چاند کو ہاتھ لگایا۔''

اورساتھ ہی بڑے بھائی کے قدم رک گئے اور چھوٹا سیدھا مال کے سینے سے جا چہٹا۔ ہاں! بھاگ دونوں رہے ہیں۔ دونوں کا خالق''احسن الخالقین'' ہے۔ اللہ تعالی ہے ……لگتا یوں ہے کہ جب چاندالی سمت پر آیا کہ سورج کو جا پکڑے اور مرمت کر ڈالے! تو بھاگ تو دونوں اپنے رب ہی کی طرف رہے ہیں۔

تب مولا کریم نے سورج ہے کہا: '' خبر دار! جو میرے چاندکو ہاتھ لگایا۔''
ہاں ہاں! مجھے تو یوں محسوں ہورہا ہے کہ مولا کے حبیب اورخلیل حضرت محد کریم مُلِیْظِ یہ منظر دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو مولا کریم اپنے مصطفیٰ مُلِیْظِ کو بتلا رہے ہیں کہ اس سورج کی مید جرائت نہیں ہے کہ چاندکو ہاتھ بھی لگا کر دکھائے اور جس طرح اس سورج کو جرائت نہیں اسی طرح اے میرے پیارے محد کریم مُلِیْظِ اِتم واپس جاؤ۔ مکہ جاؤ اور وہاں سے میرے بیارے محد کریم مُلِیْظِ اِتم واپس جاؤ۔ مکہ جاؤ اور وہاں سے بیشرب جاؤ۔ میرے حبیب! جب آپ وہاں جاؤ گے تو وہ مدینہ بن جائے گا۔ کس کی جرائت ہے جو میرے مدنی چاندکو ہاتھ لگائے۔

پہاڑی کی اوٹ سے نمو دِ چاند:

حضور مَنْ الله جب مدينه مين داخل مورب تصوتواب بيشهر نه صرف "مدينه" تها بلكه

ہ گ ہے۔ تپش ہے۔ جلا ڈالنے کی صلاحیت ہے۔

بی بان! سورج ایبا چراغ ہے۔ جو وہاج ہے۔ وہاج کا لفظ ''وَهَجَ " اور ''الْوَهُجُ " سے ہے۔ جس کا معنی آگ سے بجڑک اٹھنا ہے۔ عربی میں آگ کے بجڑک اٹھنے کو " اُوْهَجُ النَّار " کہا جاتا ہے۔

اے سائنس دانو! ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ سارے قرآن میں جاند کو کہیں بھی نہ تو "سراج" كها كيا .....ندات" وباج" كها كيا اورنداس كي روشي كو" ضياء" كها كيا .... جي بال! جب جاند کا اللہ نے ذکر کیا تو اس کو "منیر" کہا ..... یعنی نور بھیرنے والا اور نور وہ روشنی ہے جو چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم گاڑی چلاتے ہوئے ایک موڑ کے قریب پہنچتے ہیں۔ رات کا وقت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آ گے موڑ ہے۔ ہمیں ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے ٹریفک کے محکمہ نے ایسا بورڈ نصب کر رکھا ہے کہ اس پر جوں ہی روشنی پڑتی ہے تو وہ چیک اٹھتا ہے۔ اس بورڈ پر بنایا گیا نشان بتلاتا ہے کہ خبر دار! یہاں خطرناک موڑ ہے۔لہذا گاڑی آ ہتہ کر لیجے ..... یہ جو سائن بورڈ ہے بیمنیر ہے۔ یہ نور بھیرنے والا ہے۔ بین سراج ہے ....نه وہاج ہے ....نه ہی اس کی روشن" ضیاء" ہے ....اس کی روشنی نور ہے ..... یعنی گاڑی کی لائٹوں کی روشنی جوسراج وہاج اور ضیاء ہے وہ سائن بورڈ پر پڑی تو سائن بورڈ روش ہو گیا ..... سائن بورڈ کا عکس واپس ڈرائیور کی نگاہوں سے نگرایا اور اسے پتا چل گیا کہ آ کے موڑ ہے .....الغرض! سائن بورڈ کی روشنی نور ہے اس روشنی نے سائن بورڈ کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔

ہے ہی رووں کے مان بروروں کا مصابح ہوتا ہے ۔ بالکل اسی طرح سورج کی ضیاء جاند پر پڑی، جاند روشن ہو گیا۔اس کاعکس زمین والوں ''اے اللہ! اس چاند کو ہم پر بھلائی، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرماتے رہنا۔اے چاند! میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔''

قارئین کرام! اپنے حضور مجھ کریم طالیۃ کی اس دعا کو دیکھ کر مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حضور طالیۃ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ طالیۃ نے سورج کو چاند کے پیچھے دوڑتے دیکھا اور پھر رب کریم کی طرف سے چاند کی حفاظت کے منظر کو ملاحظہ کیا تو مدینہ میں پہنچ کر اپنے رب سے کہا: اے اللہ! اس چاند کو ہم پر طلوع کرتے رہا۔ اس کو بھی سلامت رکھنا ہمیں بھی سلامت رکھنا ۔۔۔۔۔ اور پھر چاند کو مخاطب کر کے کہا: گھرانا نہیں، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ سب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے میرا رب بھی اللہ ہے۔ سب کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے چاند اس طرح میرا رب میری حفاظت کرے مجھے مدینہ میں لے آیا ہے اس طرح اب حفاظت کرے کے مجھے مدینہ میں لے آیا ہے اس طرح اب حفاظت کرے کے مجھے مدینہ میں اس محفاظت کرے اب حفاظت کرے کے محلے مدینہ میں اس محفاظت کرے کے اس کھکانے تک بحفاظت کرے کے اس کھکانے تک بحفاظت کرے کا اور سورج سے بچا کر مختجے اس کھکانے تک بحفاظت کے جائے گا جو ٹھکانا تیرے رب نے تیرے لیے طے فرما رکھا ہے۔

میں کہنا ہوں اے چاند! اب مجھے گھرانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے حضور علی گئی انے جب اپنے اللہ ہے عرض کر دی ہے کہ اے اللہ! اس چاندکو ہم پر طلوع فرماتے رہنا تو اس کے بعد جناب کوسورج سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک حضور علی کی امرت باقی ہے عید آتی رہے گی اور تو طلوع ہوتا رہے گا۔

# چاند کی روشنی:

اے سائنس دانو! آج سے چودہ سو سال قبل حضرت محمد کریم سائی نے دعویٰ کیا قرآن کی صورت میں .....کہ میں جو کلام ساتا ہوں وہ اللّٰد کا الہام ہے ..... ہاں ہاں! اس الہامی کتاب قرآن میں سورج کی تین صفات بیان کی گئیں!

① بیسراج ہے۔ ② بیوہاج ہے۔ ③ اس کی روشی ضیاء ہے۔ سراج کا معنی چراغ ہے، یعنی جوخود روشنی دیتا ہے اور وہ الیمی روشنی ہے جس میں

106

🧽 جَمَالٍ مُحَمَّرٌ اور سَائنُس 🚅 🧽···

کودکھائی دیا۔ چاندکی حقیقت واضح ہوگئ۔اس کی روشی نور ہے۔نور میں پیش نہیں، حدت نہیں، آگ کے شعلے نہیں ۔.... نور راحت جان ہے۔ جانفزاء ہے ..... خوشگوار اور شنڈی روشیٰ ہے ..... نگاہوں کو بھلی گئی ہے۔ چاندنی رات کی کیا ہی بات ہے۔ میں صدقے اور قربان جاؤں اتنی بڑی سائنسی حقیقت کا انکشاف چودہ سوسال قبل ہوا۔ اس قرآن نے کیا جومیرے حضور حفرت محد کریم مُنافیق پر نازل ہوا۔ ملاحظہ ہوقرآن کریم:

﴿ تَابُرُكُ الدِّن یُ جَعَلُ فِی السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلُ فِیهُا سِرَجًا وَقَدَرًا مُنینیًا ﴾

[الفرقان: ٦١]

''بہت ہی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسان میں برج بنائے، پھراس میں ایک سراج (چراغ) بھی بنا دیا اور نور بھیرنے والا چاند بھی بنا دیا۔''
اور فرمایا: ﴿ وَجَعَلْنَا سِمَرَاجًا وَهَا جَا ﴾ [النبا: ١٣]
''ہم نے ایک بہت ہی روش اور گرم چراغ بنا دیا۔''
اور ایک مقام پر فرمایا:
﴿ هُو الّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیبًا ۗ وَ الْقَلَمَرَ نُورًا ﴾ [یونس: ٥]

'' وہی تو ہے ( سچا معبود ) جس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا جب کہ جاند کو نرم روشنی والا بنا دیا۔''

اے سائنس دانو! تم کیچھ عرصہ قبل اس حقیقت تک پہنچے کہ جاند از خود روشن نہیں ہے بلکہ وہ تو سورج کی روشنی کا عکس زمین والوں کو دکھلا کر اپنے حسن کی شوخیاں مارتا ہے۔اس کے پلے تو روشنی نام کی کوئی شے نہیں ہے، لہذا! تم لوگوں نے اعلان کیا:

The Moon has no Light of its own but it is illuminated by the sun (Space P60)

'' چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے وہ تو سورج کی روشنی سے چیک دکھا تا ہے۔'' اے ناسا کے سائنس دانو! تم چاند کی سطح پر جا پہنچے ..... ہاں! وہ تو بنجر ہے۔ وہاں تو آ تسیجن بھی نہیں ہے۔ارے! پھر قرآن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جن پر قرآن نازل ہوا ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اتنے بڑے روشن دلائل کو دیکھ کربھی حضرت محد کریم طالقیا کو نہ مانو تو میں تمھاری عقل کو کیا کہوں؟

ہاں ہاں! جب لوگ چاند کو دیوتا مانتے تھے۔ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس کی چودھویں رات کوخصوصی مراسم ادا کرتے تھے۔ اے امریکہ ویورپ کے سائنس دانو۔ اس دور میں میرے حضور مٹائیر نے واضح کر دیا چاندگی اپنی روشی نہیں ہے۔ چاندمخلوق ہے۔ چاند اللہ کا ایک نشان ہے۔ یہ آسان پر گلی ایک گھڑی ہے یہ بہت بڑا آسانی گھڑیال ہے جوٹائم بتلاتا ہے۔ بتالیا رب کریم نے اپنے محد کریم مٹائیر کی کو۔ ذرا ملاحظہ تو کرتے جاؤ:

﴿ وَقُلَّ رَهُ مَنَا ذِلَ لِتَعْلَمُوا عَلَ دَ السِّينِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [ يونس: ٥]

"الله نے اس کی منزلیں مقرر کردیں تا کہتم سالوں کی گفتی اور حساب معلوم کرسکو۔"
الله الله! استے بڑے سائنسی حقائق کا انکشاف اور ان کی زبان سے ہو کہ نہیں ہے جن
کا دنیا میں کوئی استاذ ..... پھر ماننا پڑے گا کہ بیہ ہے الہام ..... اس الہام کا نام ہے
قرآن ۔ اور آیا ہے ان پر جو ہیں خیر الانام ..... نام نامی ہے محمد ذیشان ۔ ایسا لائے ہیں
کلام کہ جو قیامت تک رہے گا لا جواب اور با کمال (سَکَافِیْمُ)۔

# ايك نہيں كئي جإند:

اس کا ئنات میں ایک نہیں بے شار جاند ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جواس ذات گرامی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی جنھیں خالقِ کا ئنات نے سات آسانوں کی سیر کروائی۔ آئے،اس حقیقت کو ملاحظہ سیجیے،اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں:

﴿ ٱلمُرْتَرَوْ الْكُفَّ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا

وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦٠١٥]

"ميرے رسول! كيا آپ نے ديكھانېيں ككس طرح الله نے اوپر تلےسات آسان

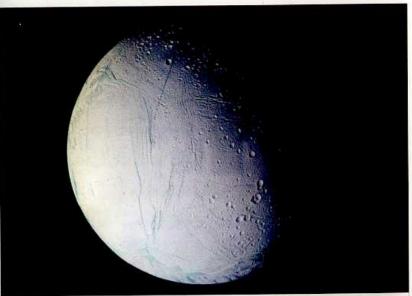



اوپر: نیادریافت ہونے والا چاندانسیلیڈس۔ ینچے: چاند کی منزلیں جن کا انکشاف چودہ سوسال قبل قرآن نے کیا۔

بنا دیے۔ان آسانوں میں اس نے چاند کونور بنا دیا اور سورج کو چراغ بنا دیا۔'' لوگو! جس سورت کی مندرجه بالا آیت ہے، بدملی سورت ہے۔میرے حضور مُلافظ مکه سے ہی سات آ سانوں کی سیر کو گئے اور سیر کر کے مکہ میں ہی واپس تشریف لائے۔ جاتے ہوئے ہرآسان پر تھہرے۔ اب اللہ این رسول مالین کا کو مخاطب کر کے کہدرہے ہیں۔ آپ نے سات آسان دیکھے نہیں۔ان ساتوں آسانوں میں اس اللہ نے جاند کونور بنایا اور سورج کو سراج لینی چراغ بنایا۔

صدقے قربان جاؤل مندرجہ بالا آیت کی بلاغت پر کہ جس دور میں بیقر آن نازل ہوا اس دور میں اور بعد میں صدیوں تک علماء جا ندکو واحد سمجھ کریہی خیال کرتے رہے کہ ان آسانوں میں اللہ نے بیا کی جاند بنا دیا جوہمیں نظر آ رہا ہے....لیکن عربی کا بہ قاعدہ جو قرآن میں بھی استعال ہوا ہے کہ واحد بول کر جمع بھی مراد لیا جاتا ہے ....اب سات آ سانوں کی بات ہے اور اس کے بعد "هُنَّ" کی ضمیر جو ہے یہ جمع مؤنث ہے۔اس ضمیر کا تعلق آ سانوں کے ساتھ ہے یعنی سات آ سانوں میں اللہ نے چاند کونور والا بنایا..... تو سات آسانوں میں ایک چاند نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے بلکہ بے شار چاند ہیں ..... یہ اتنی برای حقیقت ہے کہ جس کا انکشاف میرے حضور مَثَاثِیْم کی زبان سے قرآن میں چودہ سوسال پہلے ہو چکا ہے جبکہ ہمارے ناسا کے سائنس دانوں کے ہاں آج ہورہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ہمارے جاند کے علاوہ بھی کئی جاند دریافت ہو چکے ہیں ..... پھر میں کیوں نہ کہوں كه ميرے حضور تَكَافِيُّ ان حياندوں كو د مكھتے چلے گئے اور جب واپس تشريف لائے تو تب بھی دیکھتے چلے آئے۔

اے سائنس دانو! ماننا پڑے گا کہ ہمارے حضور ملائیم آسان پر گئے اور مید کہ قرآن بھی سچا .....جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی سچا ..... ہاں ہاں! آج تم لوگوں کو بیسارے پچ ماننے پڑیں گے کیونکہ اب تو بہت سارے چاند دریافت ہو گئے ہیں۔



# مریخ کے دو جاند:

اے سائنس دانو! مرتخ (Mars) کے دو جاند دریافت ہو بچکے ہیں ایک کا نام آپ لوگوں نے فوبس (Phobos) رکھا ہے جب کہ دوسرے کا نام آپ لوگوں نے ڈیمس (Deimos) رکھا ہے۔

## زمل کے 62 جاند:

زحل سیارہ جے انگریزی میں (Saturn) کہا جاتا ہے۔ بیسورج کے گردگھو منے والا ایک سیارہ ہے مگراس کے اب تک 62 چاند دریافت ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ ملاحظہ ہو: ناسا نے ایک بہت بڑا کرافٹ تیار کیا۔ ایسا کرافٹ جس میں اس قدر زیادہ فنکشن متھے کہ جیران کن تعداد کے حامل تھے۔اس کانام کسینی (Cassini) ہے۔

اسے کم جولائی 2004ء میں ساٹرن کے مدار میں اس وقت جھجا گیا جب ساٹرن اور زمین کی پوزیشن مناسب تھی۔ کسینی نے ایک مہینہ سفر کیا اور اپنے روٹ سے ہوتا ہوا ساٹرن کے مدار میں واخل ہو گیا۔ کسینی کرافٹ کے ساتھ ایک خصوصی مثین نصب کی گئی ساٹرن کے مدار میں واخل ہو گیا۔ اسے 25 دیمبر2004ء کو ساٹرن کے چاند کی اسے ہائیکنز نے 20 اس چاند کا نام دیا گیا۔ اسے 25 دیمبر2004ء کو ساٹرن کے چاند کی طرف جھوڑا گیا۔ ساٹرن کے اس چاند کا نام ٹیوان (Titan) رکھا گیا۔ ہائیکنز نے 20 دن کا سفر کیا اور جب سفر کرتے ہوئے فاصلہ 160 کلومیٹر کا رہ گیا تو اسے طے شدہ پروگرام کے مطابق شارٹ کیا گیا۔ پیرا شوٹ کو بھی کھول دیا گیا، اس پیرا شوٹ کے نیچ پروگرام کے مطابق شارٹ کیا گیا۔ پیرا شوٹ کو بھی کھول دیا گیا، اس پیرا شوٹ کے نیچ یائیکنزلگی ہوئی تھی۔ ایک گھنٹہ دس منٹ بعد میشین ساٹرن کے چاندگی سطح پراتر گئی۔ یادر ہے! ٹیوان اپنے سیارے ساٹرن سے بارہ لاکھ کلومیٹر دور اس کے گردگردش کرتا ہے۔ یہ ساٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے جو ایک چکر 15.9 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ ساٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے جو ایک چکر 15.9 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ ساٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے جو ایک چکر 15.9 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ ساٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے جو ایک چکر 15.9 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ ساٹرن کا سب سے بڑا چاند ہے جو ایک چکر 15.9 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ یہ بھی بتلائے دیتے ہیں کہ کسینی کرافٹ 2017ء تک نظام شمشی کے حقائق دریافت کرتا

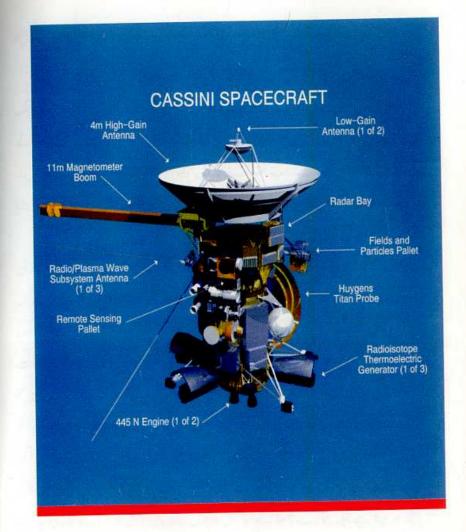

# كسيني سپيس كرافث

خلائی جہاز جسےخلاء میں بھیجا گیااور نئے نئے چانددریافت ہوئے۔



طیطان زحل کا ایک جاند جے کسینی کرافٹ کے ذریعے دریافت کیا گیا ہے۔

رہے گا، نا جانے اور کتنے چاند دریافت ہوکر سامنے آئیں گے۔

ساٹرن کے اب تک جو 62 چاند دریافت ہوئے ہیں ان میں سے انسیلیڈس (Enceladus) خصوصی طور پر قابل ذکر ہے اس کی سطح پر پانی اور برف ہے۔ اس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس روشنی کا نوے فی صد حصہ یہ چاند منعکس کر دیتا ہے یوں یہ ایسا چاند ہے جو سورج جتنی ہی روشنی دیتا ہے لیکن میروشنی سورج جیسی تیز اور حدت والی روشنی نہیں ہے بلکہ خوشگوار ہے۔

# خاتون کی گود میں جاند:

میں کہتا ہوں ..... اوگو! اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں ..... ساتوں آسانوں کے اربوں کھر بول چاندمولا کریم کے خلیل کو اربوں کھر بول چاندمولا کریم کے خلیل کو جب و کھتے ہوں گے، آمند کے چاندمحد کریم مُنالیّا کے حسن کی جب و کھتے ہوں گے، آمند کے چاندمحد کریم مُنالیّا کے حسن کی کیا بات ہے ..... پھر مکہ میں بیرچاند جوں ہی آیا ..... وہاں تھوڑا ساتھہرا اور پھر آگے بڑھ

گيا۔ مدينه منوره ميں جا طلوع ہوا۔

ادھرایک خاتون جو خیبر میں رہتی ہے، بڑے او نچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس
کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیا ہے جا ملتا ہے۔ یوں حضرت ہارون علیا اب ہوئے اور
حضرت موی علیا اس خاتون کے چیا جان ہوئے ..... [ صحیح بحاری، کتاب المغازی۔
مسلم، کتاب النکاح۔ مغازی الواقدی اور ابن هشام ] میں جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق
یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ یٹرب سے ایک چاند چلا اور
آ سان کے افق میں ) چلتا ہوا میرے پاس آ گیا اور سیدھا میری گود میں آن گرا....!
میرے شوہر کا نام کنانہ بن الی حقیق تھا۔ ابھی شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے۔ میری عمر
اس وقت سترہ سال تھی۔ میرا شوہر اونٹ ذریج کر کے ولیمہ سے فارغ ہی ہوا تھا۔ اس نے جب میرے منہ سے خواب سنا تو زور سے طمانچہ رسید کر دیا اور کہا:

"پتا چل گیاتم مدینے کے بادشاہ کی چاہت کررہی ہو۔"

قارئین! اب مدینے کا چاند مدینہ منورہ سے چلا اور خیبر میں جا پہنچا وہال لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں کنانہ بن ابی حقیق قتل ہو گیا۔ خواب دیکھنے والی خاتون اللہ کے رسول مُللیم کے حصے میں آگئی ..... میرے حضور مُللیم نے خاتون کو بلوایا ..... خاتون کہتی ہیں شام کا وقت تھا، میں نے چہرے پر نقاب ڈالا اور شرماتے ہوئے خیبر کے فاتح کے سامنے آگر بیٹھ گئی۔ آپ نے مجھے اختیار دیا کہ اگرتم اپنے دین پر رہنا چاہتی ہوتو میں سمھیں مجبور نہیں کرتا اور اگر اللہ اور اس کے رسول مُللیم کو پہند کر لوگ تو مشورہ ہے کہ سے میں اللہ اور اس کے رسول مُللیم کی بہتر ہوگا ..... اس پر میں جھٹ سے بولی! میں اللہ اور اس کے رسول مُللیم نے مجھے کو پہند کرتی ہوں اور اسلام کو بول کرتی ہوں .... یہ سنتے ہی اللہ کے رسول مُللیم نے مجھے کہ از ادکر دیا اور مجھے سے شادی کرلی۔

یہ خاتون حضرت صفیہ وہ اللہ اس مومنوں کی ماں بن گئیں۔ قافلہ اب خیبر سے واپس



باب **5** حسن و جمال لاجواب جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴿ ١١٥ ﴾ ﴿ 112 ﴿ مَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ 112 ﴿ مَالَ مُعَمِّدُ الْعَرْبُ الْمُ

مدینہ روانہ ہو رہا ہے۔ ہم مؤمنوں کی مال حضرت صفیہ طابع حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھیں۔ قد قدرے جھوٹا تھا۔حضور طابع جب اونٹ پر بٹھانے گئے تو اونٹ بیٹھا اور ساتھ حضور طابع کی مان مبارک پر ساتھ حضور طابع کی مان مبارک پر رکھیں اور اونٹ پر بیٹھ جائیں ۔۔۔۔۔حضرت صفیہ طابع کے لیے کمال ہے شفقت خیبر کے فاتح کی ۔۔۔۔۔ کیوں نہ ہو! رحمۃ للعالمین جو ہوئے۔ ہر ایک کے ساتھ رحمت کا دریا بن جاتے گئے۔ بھر ہماری مال اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کیوں نہ رحمت کی موجیس بنتے؟

قافلہ چل پڑا۔۔۔۔۔۔راستے میں ایک منزل پر پہنچ تو وہاں مجاہدین صحابہ کو آ رام کرنے کا محکم ہوا۔ الگ خیمہ گاڑا گیا۔ سالار صحابہ نے بیہاں رات گزاری۔ حضرت صفیہ وہا کی گود میں جب مدینہ کا چاند نمودار ہوا اور حضرت صفیہ وہا نے اپنی نگاہیں مدنی چاند کے حسین چرے کے نظارے پر لگا دیں تو خواب کی تعییر پوری ہو کر سامنے تھی ۔۔۔۔۔ اب حضور گرائی تاہی گیا نے جب ہماری اماں جان کے چرے کو دیکھا تو آ نکھ سوجی ہوئی تھی۔ سبز نشان ابھی گیا نہ تھا۔ مدنی چاند نے اس نشان کا پوچھا تو حضرت صفیہ وہا نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔۔۔۔ العرض! رات کو حضرت صفیہ وہا نے خیم میں چکنے والا جو چاند تھا۔ رات بیننے کے بعد ۔۔۔۔ وہ اب دن کے وقت مدینہ کی جانب بڑھنے لگا تھا ۔۔۔۔ اور وہ وقت پھر اہل مدینہ کے لیے خوشیوں کا تھا جب حضرت صفیہ وہا کا جاند حضرت صفیہ کو ہمراہ لیے اہل مدینہ کے لیے خوشیوں کا تھا جب حضرت صفیہ وہا کا جاند حضرت صفیہ کو ہمراہ لیے مدینہ میں نمودار ہورہا تھا۔ آ ہے! اب مدنی چاند کا حسن ملاحظہ کریں۔ وہ حسن جس کے مدینہ میں نمودار ہورہا تھا۔ آ ہے! اب مدنی چاند کا حسن ملاحظہ کریں۔ وہ حسن جس کے میں تو زبان بے اضیار پکار آٹھتی ہے کہ مولا کریم نے اپنا حبیب ایسا حسین بنایا کہ ان جسیا بی نمین اور بقول مولا ناعلی محمد صصام رشائیہ!

محدر تھا) بنا کے قلم توڑ دِتا''



#### جَكُمًا تا فانوس:

لیجے! بیہ سورہ احزاب ہے۔ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔حضور عالی شان حضرت محد کریم سی اللہ ہوئی ہے۔حضور عالی شان حضرت محد کریم سی اللہ ہوئی ہے۔ مدینے میں ہی واپس آگئے اور واپس آتے ہی مدینہ میں تشریف لے آئے۔ جوں ہی مدینہ میں آئے۔ مدینہ منور ہو گیا۔ جگمگ کرنے لگ گیا اور اس کا نام ہی مدینہ منورہ پڑ گیا یعنی جگ گر کرتا مدینہ احزاب مدنی سورت میں مولا کریم اپنے بیارے حبیب اور خلیل حضرت محد کریم مُلِیم کی مخاطب فرماتے ہیں۔ کمال محبت بھرا انداز ہے۔ ملاحظہ ہو:

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آرُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ﴿ وَاحِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهُ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦]

"(میری بتلائی ہوئی خبریں اپنے صحابہ کو سنانے والے!) ہم نے مجھے جو بھیجا ہے تو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ (میرے جنت کی) خوش خبریاں دینے والا اور (میرے جنت کی) خوش خبریاں دینے والا اور (میرے جہنم سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔اس (رب) کے حکم کے ساتھ اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اور جگمگاتا فانوس بنا کر بھیجا ہے۔"

قارئین کرام! جس روز غارِ حراء میں میرے حضور مُلَیْظُ سے جناب جریل علیا نے ملاقات کی اللہ نے زمین پر اسی روز نبی بنا کر انسانوں کی جانب بھیج دیا تھا..... اب آپ مُلَیْظُ سانوں آ سانوں سے ہو کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیج دیا۔ زمین پر بھیج دیا۔ نمین پر بھیج دیا۔ نمین پر بھیج دیا۔ نمین آسان پر دیا۔ شاہد کا ایک مفہوم یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ میرے حضور مُلَیْظُ سانویں آسان پر جنت کی سیر کر کے آئے۔ جہنم بھی دیکھ کر آئے اور جب واپس آئے گئے تو آسانوں کے جنت کی سیر کر کے آئے۔ جہنم بھی دیکھ کر آئے اور جب واپس آئے گئے تو آسانوں کے بھی نظارے کرتے آئے۔ سانوں میرے دب میرے حضور مُلِیْظُ کو شاہد بنا دیا۔

حدیث کی کتاب سنن دارمی اور متدرک حاکم میں ہے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں: ''چاندنی رات تھی ، حضور مٹاٹیٹا نے سرخ جوڑا زیب تن فرما رکھا تھا .....اب میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور مٹاٹیٹا کے روثن چہرے پر نظر ڈالٹا آخر کار بول اٹھا کہ حضور مٹاٹیٹا چاند سے کہیں بڑھ کر حسین ہیں۔''

صحیح بخاری دوبارہ اٹھائے ..... میرے حضور طاقیۃ کا چرہ مبارک دیکھنے والے ایک اور صحابی ہیں۔ ان کا نام کعب بن ما لک ڈاٹھ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جوغز وہ تبوک میں حضور نبی کریم طاقیۃ کے ساتھ نہ جا سکے اور یہ عزم کیا کہ آج جاؤں گاکل جاؤں گا یوں کرتے کہ کرتے رہ ہی گئے ..... چنانچہ اللہ کے رسول طاقیۃ جب واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت کعب بن ما لک ڈاٹھ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ..... اس کی سزا یہ ملی کہ تمام مسلمانوں نے ان کے ساتھ بول چال بند کر دی ..... آخر کاران کی تو بہ قبول ہوئی۔ اللہ نے آسان سے اپنے پیارے نبی کو آگاہ کیا کہ ان کی تو بہ قبول ہوئی۔ اللہ نے آسان میں مالک ڈاٹھ کے بیارے نبی کو آگاہ کیا کہ ان کی تو بہ قبول کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر جناب کعب بن مالک ڈاٹھ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم طاٹھ کیا ہی جاس ماضر ہوا، سلام کیا اور میں نے دیکھا کہ آپ طاقیۃ کہ جارہ مبارک خوثی و مسرت کی وجہ سے چمک رہا ہے اور آپ طاقیۃ جب خوش ہوتے سے تھ تو آپ کا چرہ مبارک ایسے دمک دکھا تا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔

یدامام احمد ابن حنبل رشاشهٔ بین، ان کی حدیث کی کتاب کا نام'' مند' ہے۔ وہاں حضرت جابر داشتہ کا بیان ہے کہ حضور سالٹیٹا کا چبرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح روشن اور (قدرے ) گول تھا۔

"دلائل النوة اور دارئ" میں ہے، جناب ابوعبیدہ بن محمد الطاق كہتے ہیں میں نے حضرت معو ذرائل النوة اور دارئ میں ہے، جناب ابوعبیدہ بن محمد الطاق کی بیٹی حضرت رہیے والٹھا سے عرض كی كہ حضور الطاقیۃ كا حلیه مبارك تو بتلائیں۔ اس پروہ (بزرگ خاتون) كہنے لگیں: بیٹا! اگرتم حضور الطاقیۃ كود كھے لیتے تو یول محسوں كرتے كه تم نے آفاب د كھ لیا ہے جوطلوع ہور ہاہے۔

جَمال مُحَمَّرٌ اور سَائنس كَانِ اللهِ اللهِ

گواہی دینے والا بنا دیا۔ فردوس کی خوش خبریاں دینے والا بنا دیا۔ جہنم کے احوال سے ڈرانے والا بنا دیا۔ جہنم کے احوال سے ڈرانے والا بنا دیا اور سراج منیر بنا دیا۔ سراج کا معنی خرحت انگیز اور جانفزاء روشنیاں بھیرنے والا ہے ..... یعنی ایسا فانوس بنا دیا ہے کہ جس میں روشنیاں ہی روشنیاں اور نور ہی نور ہے۔

آیے! سراج منیر کا چہرہ دیکھیں۔ مکھڑے مبارک کا جمال دیکھیں ..... رب کے فانوس کا حسن دیکھیں ..... رعنائیاں ملاحظہ کریں۔ جس طرح فانوس میں کئی رنگ ہوتے ہیں۔ کئی رخ ہوتے ہیں۔ اس طرح چہرہ انور بھی دیکھیں اور اس مبارک چہرے کا ہر رخ دیکھیں ..... ہر رخ ..... رخ زیبا ہے۔ زیبائش کا انداز نرالا ہے۔ آ راکش کا ہر رخ اپنے دامن میں حسن کا ایک منفر دانداز لیے کھڑا ہے۔ مولا کریم نے جو سراج منیر فرمایا ہے تو پتا چلتا ہے کہ چہرے مبارک کے حسن میں چاند کی ٹھنڈی چاندنی جہاں نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی آ قابی جھلک بھی حسن کو چار چاند لگاتی ہے۔ الغرض! مولا کریم نے چہرہ مبارک اور اس کا ہر رخ اور پہلوایسا بنایا، اس انداز سے سجایا کہ سجا سجایا امت کوئل گیا۔ آسے، نظارہ سے جے!

اے سائنس دانو! آؤ۔....! میں تم لوگوں کو اپنے پیارے حضور مُنالِیُمُ کے حسن کا نظارہ کرواؤں۔ تمھاری قوم کے لوگ آج خاکے بناتے پھرتے ہیں۔ ہاں ہاں! وہ خاکے بناتے ہیں اور خاکے بنا کر اپنے ہی و ماغ اور عقل کی خاک اڑاتے پھرتے ہیں .....!

میرے حضور تالیج کیے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کرنا:

چاندے برو مرحسین:

ہم مسلمانوں کی معتبر ترین اور صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب میں حضرت براء بن عازب ڈلٹٹ کا بیان ہے کہ حضور کا چیرہ چاند جسیا (حسین اور چمکدار) تھا۔

## بال مبارك:

امام بیہق " دلائل النوة" میں حضرت عائشہ صدیقہ رہ گھا کی روایت لائے ہیں۔ حضرت ام المونین رہ گھا اپنے شوہر عالیشان محمد خیر الانام من لیکھ کے بالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے حسین پیرائے میں بتلاتی ہیں:

" رسول الله علی الله علی بال مبارک خوبصورت تھے اور معمولی سے خدار تھے۔ نہ بالکل سید سے اور نہ ہی گھنگریا لے تھے۔ جب آپ علی بالوں میں کنگھی فرماتے تو بلکی بلکی ایسی الہریں بن جا تیں جیسا کہ ہوا چلنے پر ریت کے ٹیلوں پر اہریں بن جاتی ہیں جواتی ہیں بن جاتی ہیں ہوا کے چلنے سے اہریں بن جاتی ہیں ۔۔۔۔ جب بعض اوقات آپ علی کا کھی نہ کرتے تو بال مبارک انگوشی کی طرح حلقوں کی شروع میں حضور علی گھی کہ سے ارکہ بیتھی کہ شکل اختیار کر لیتے۔ شروع میں حضور علی گھی کی عادت مبارکہ بیتھی کہ کنگھی کرتے تو بالوں کو پیشانی پرچھوڑ دیتے ۔۔۔۔۔!!

پھر ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت جریل علیہ آپ کے پاس آئے تو سر کے بالوں میں مانگ ذکال کر آئے، چنانچہ اللہ کے رسول سائیہ جمی حضرت جریل علیہ کی طرح مانگ ذکالنے گئے۔ آپ سائیہ کے بال مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تھے..... بعض اوقات کندھوں تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے.... بھی آپ سائیہ بیلی کرتے کہ بالوں کی مینڈھیاں بنا لیتے (یعنی زلفوں کو بڑا کر لیتے ).... پھر دایاں کان مبارک دو بڑی زلفوں کے درمیان اور اسی طرح بایاں کان مبارک دو گئے سیاہ بالوں کے درمیان (دو گورے اور سرخ) انتہائی حسین منظر بنا دیتا.... ایسا لگتا کہ گھنے سیاہ بالوں کے درمیان (دو گورے اور سرخ) کان ایسے جگمگارہے ہیں جیسے (اندھیری رات میں) ستارے جگمگاتے ہیں۔''
تارئین کرام! اللہ نے جن کو اپنا حبیب بنایا اور خلیل بھی بنایا ان کا اس قدر خیال فرمایا

جَمال مُحَمِّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ١١٨ ﴾ ﴿ ﴿ ١١٨ ﴾ ﴿ ﴿ ١١٨ ﴾ ﴿ اللهُ ا

'' دلائل النوة '' ہی میں حضرت عائشہ فی الله بیان فرماتی ہیں کہ حضور منافیظ کا پاکیزہ چہرہ نور سے بھرا ہوا اور انتہائی حسین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آپ منافیظ کے چہرے کا حسن بیان کرتا تو چودھویں کے جاندہے مشابہت دیتا تھا۔

حدیث کی ایک اور کتاب ملاحظہ ہو۔ اسے سیح ابن حبان کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹی کا بیان ہے وہ ابو ہریرہ ڈٹاٹی جو حضور کے خاص شاگرد تھے۔ جضوں نے حضور کی محبت میں اپنی زندگی آپ مٹاٹی کے رخ زیبا کو دیکھتے دیکھتے گزار دی۔ وہ کہتے ہیں ..... میں نے حضور مٹاٹی ہے نیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں۔ چہرہ مبارک یوں تھا جیسے سورج کی روشنی آپ مٹاٹی کے رخ زیبا سے جھلمل جھلمل کر رہی ہے۔

''شائل ترندی'' میں ہے حضرت ہند بن ابی ہالہ رہائی چرے مبارک کا ذکر کرتے ہوئے مزید بتلاتے ہیں کہ چرہ جو تھا حضور منافیا کا وہ چودھویں کے جاند کی طرح جگ مگ جگ مگ کرتا دکھائی دیتا تھا۔

اے سائنس دانو! یہ ہیں صحابہ میرے حضور طَالِّیْنِ کے ..... وہ کہ جضوں نے اپنی آئے گئے کے ..... وہ کہ جضوں نے اپنی آئے گھول سے میرے حضور طَالِیْنِ کے چہرے مبارک کو دیکھا۔ ان کے الفاظ دیکھولور اپنے لوگوں کی کرتو تیں ملاحظہ کرو .....بس میں اتنا ہی کہوں گا کوئی چاند کا خاکہ بنائے تو سوائے روشنی کے کیا بن سکتا ہے ....؟ اگر کوئی پچھاور بنائے تو دنیا اس کے دماغ پہ ہنے گی۔ اور اگر کوئی چاند کا محبّ اس کا ہاتھ توڑ ڈالے تو تم کہو گے یہ اس کا لائق تھا۔

ہاں ہاں! مدینے کے چاند کا جو کوئی خاکہ بنائے اور مدینے والوں سے ہٹ کر بنائے۔اس کا ہاتھ نہ ٹوٹ کیا ٹوٹ کیا ٹوٹ سے ہٹ کر بنائے۔اس کا ہاتھ نہ ٹوٹ کیا ٹوٹ کیا ٹوٹ فسسے؟ خوب فرمایا مولا کریم نے:
﴿ تَنَبَّتْ یَکَا آ إِنْ لَهَبٍ وَ تَنَبُّ ﴾ [اللهب: ١]

"ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور برباد ہوگیا۔"

#### دمكتا ما تفا:

'' میں حبان'' میں ہے حضرت ابوہریرہ ڈھاٹھ استھے مبارک کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ وہ اس قدر روثن اور تابدار تھا کہ محسوس بوں ہوتا تھا جیسے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔

''طبقات ابن سعد' میں ہے حضرت علی وہائی ہلاتے ہیں کہ حضور مالی کا ماتھا مبارک کھلا اور کشادہ تھا ۔۔۔۔۔طبقات ہی میں حضرت سعد بن ابی وقاص وہائی پیشانی مبارک کے بارک علا اور کشادہ تھا ۔۔۔۔۔طبقات ہی میں کہ آپ مالی کھی بیشانی سفید اور چمکدار تھی، فراخ اور سرخی ماکل تھی۔۔

'' دلاکل النبو ق' میں حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹھ نقشہ یوں تھینچتے ہیں کہ ماتھا مبارک کھلا کھلا اور چیکدار تھا۔'' دلاکل النبو ق' ہی میں حضرت عائشہ ڈاٹھ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہتلاتی ہیں کہ ماتھا مبارک بے حد روثن تھا، جب حضور مٹاٹھ کا رات کے اندھیرے میں گھر آتے یا اس وقت آتے جب سفیدی رات کے اندھیرے میں سے نکلنے کا آغاز کرتی ہے (تب میں استقبال کرتے ہوئے سامنے آتی ) تو سیاہ بالوں کے درمیان تا بناک اور کشادہ پیشانی ایے نظر آتی جیسے رات کے اندھیرے میں چراغ جگمگا تا ہے۔

# آ نکھیں اور پلکیں:

'' مندامام احد'' میں ہے، حضرت علی ڈاٹٹڈ کہتے ہیں کہ حضور ٹاٹٹیٹر کی آ تکھیں بڑی بڑی تھیں۔سرخی مائل تھیں۔

روضیح مسلم، میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ دلاٹھ کہتے ہیں کہ حضور تالیکی آ تکھیں ۔ کشادہ تھیں۔سفید ھے میں سرخ ڈورے تھے۔

" دلائل النبوة" ميں ہے حضرت ابو ہريرہ والنفؤ كہتے ہيں كه حضور منافق كي آ كلهيں

کہ بالوں کو بھی خودسنوارا اورسنوار نے کے لیے فرشتوں کے سردار کا ابتخاب فرمایا، چنانچہ فرشتوں کے سردار کا ابتخاب فرمایا، چنانچہ فرشتوں کا سالار آیا۔ درمیان میں مانگ نکال کر آیا۔ اپنے رب کا پبندیدہ انداز اختیار کر کے آیا۔ میرے حضور مُلَّا ہِنَّا نے دیکھا اور پھرکنگھی کو ہاتھ میں لیا اور زلفوں کو اس طرح سنوار لیا جس طرح مولا کریم نے جاہا تھا۔

صدقے اور قربان جاؤں اپنے مولا کریم کی محبتوں پر جوموسلادھار بارش بن کر بار بار برتی دکھائی دیتی ہے امیر حمزہ کو ..... ہاں ہاں! الہام کی بارش اور باران برتی ہے۔ ذرا ملاحظہ ہواب کے روئے بخن میرے حضور شائیل کے کلمہ گو ہیں ..... ہم حضور شائیل کے غلاموں کو اللہ تعالی مخاطب فرماتے ہیں اے مسلمان کہلانے والو ....! میرے حبیب اور خلیل محمد کریم شائیل کا کلمہ بڑھنے والو!

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ﴾ [الاحزاب: ٢١]

''تم سب کے لیے اللہ کے رسول (سُلَیْمُ ) کی زندگی کوحسین ترین نمونہ بنا دیا گیا ہے اور اس نمونے کو وہی اپنائے گا جو اللہ ( کی رحمت و بخشش) کی امید رکھتا ہے۔ قیامت کے دن (ملاقات کا یقین) رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یا در کھتا ہے۔''

لوگو! اللہ نے جریل ملیکا کونمونہ بنا کراپنے حبیب ٹاٹیٹا کے پاس بھیجا اور حضور شاٹیٹا نے اس نمونے کوفوراً اختیار فرمایا ..... اب یہی نمونہ قیامت کے دن تک ہم مسلمانوں کے لیے ہے۔حضور شاٹیٹا کا اک اک ادا میں لیے ہے۔حضور شاٹیٹا کا اکمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔حضور شاٹیٹا کی اک اک ادا میں ہے۔ آئیٹا کی کا نظارہ کرتے ہیں۔

دونوں آئکھوں کے درمیان ابر وجدا جدا تھے۔ ان کے درمیان ایک رگ کامعمولی ابھارتھا جوغصہ آنے پرنمایاں ہوجاتا تھا۔

''دولائل النبوة '' میں ہے۔حضرت علی دانشؤ کہتے ہیں کہ دونوں ابردؤں کے درمیان (بلکا سا) فاصلہ تھا۔

'' دلائل النبوۃ'' میں ہی ہے حضرت عائشہ رجھ تالق میں کہ حضور مَالَیْمَ کِی دونوں ابرؤں کے درمیان جو فاصلہ تھا یہ خالص چاندی کی طرح سفید تھا اور چمکدارتھا۔

قار تمین کرام! ان خوش قسمت صحابہ کے نصیبوں کے کیا کہنے جن کو نبوت کی خوبصورت ترین آئھوں نے دیکھا ..... اللہ اللہ! جس کلمہ گو کو حضور کی آئکھوں نے دیکھ لیا ..... وہ فردوس کی حوروں کا سرتاج ..... اور رہتی دنیا تک ''رضی اللہ عنہ'' کے لقب کا حق دار بن گیا.....قربان ایسی نگاہوں پر .....اب مولا کے حضور دعا یہی ہے۔

#### ناک مبارک:

شاکل ترفدی میں ہے حضرت ہند بن ابی ہالہ ڈالٹی بتلاتے ہیں کہ حضور منالی کی ناک مبارک بلندی کی جانب ماکل تھی۔ سامنے سے قدر ہے جھی ہوئی تھی اور وہاں الی نورانی چک تھی کہ نظر پڑے تو اونچی محسوں ہوتی تھی۔ (یعنی ہر زاویے اور رخ سے اس قدر خوبصورت وکھائی دیتی تھی کہ کیا ہی کہنے تھے حضور منالی کی حسین ترین ناک مبارک کے ) حکیتے گلا بی رخسار:

یں ہے۔ ''ولائل النوق'' میں ہے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا حضور مُٹاٹٹا کے حسین رخساروں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ رخسار مبارک ہموار تھے اور گداز و ملائم تھے۔

اليى تقين جيسے سرمہ ڈلا ہوا ہو۔

'' حلیة الاولیاء'' میں ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ کہتے ہیں کہ حضور منابھا کی آ تکھیں فطری طور پرسیاہ تھیں۔

''مند امام احد'' میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رہائی کہتے ہیں کہ حضور مٹائیل کی مسلمہ کی سے سمرمہ لگی ہوئی تھیں۔ اگرتم لوگ دیکھتے تو یہی کہتے کہ حضور مٹائیل نے آئھوں میں سرمہ ڈال رکھا ہے حالانکہ سرمہ ڈال ہوانہ ہوتا تھا۔

''متدرک حاکم'' میں ہے حضرت ام معبد واللہ بتلاتی ہیں حضور کی بلکیں کمبی تھیں۔ '' دلائل النبو ق'' میں ہے حضرت علی واللہ بتلاتے ہیں کہ حضور مُلَاثِیْم کی آئکھوں کی بلکیں دراز تھیں۔

'' طبقات ابن سعد'' میں حضرت ابو امامہ ڈاٹٹؤ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور مَاٹٹؤ کی پلکیں طویل تھیں۔

#### ابروكی بناوث:

آ تکھیں بڑی ..... آ تکھوں کے دیدے سرگیں ..... دیدوں کے سفید جھے میں سرخ ڈورے اور پھر پلکوں کی لمبائی ..... کمال ہے بیدسن ..... ہاں ہاں! ان حسین آ تکھوں کے اوپر جو'' ابرو'' ہیں ..... اب ان کی بناوٹ ملاحظہ ہو....! اور ابروکی بناوٹ ملاحظہ کر کے سوچیں کہ حضور مٹائیٹی کی آ تکھیں کتنی حسین ہوں گی؟

''متدرک حاکم'' میں ہے حضرت ام معبد را اللہ بناتی ہیں حضور مٹالیل کے ابرو باریک تھے اور یول تھے جیسے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔

 ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ أَلِنَ هُوَ إِلَّا وَحَيٌّ يُولِي ﴾ [ النحم: ٣٠٤]

'' (لوگو! تمھاری طرف آنے والامحمد کریم) اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، یہ تو الہام ہے جو (میں رب کی طرف سے ) نازل کیا جاتا ہے۔''

الغرض! ہمارے حضور سکاٹیٹی کے جواسنان مبارک تھے وہ یوں تھے جیسے سفید سیچے موتی ہوں یا پھر صحابہ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دندان مبارک ایسے تھے جیسے سفید چنبیلی کے پھولوں کی بنتیاں۔

# رلیش مبارک: است می استان ا

''طبقات ابن سعد'' میں ہے حضرت عبد الله بن عمر الله اللہ عن کہ حضور مَاللهُمُ اپنی مونچھوں کو بیت یعنی جھوٹا رکھتے تھے۔

"وصیح مسلم" میں ہے حضرت جابر ڈلاٹھ بتلاتے ہیں کہ حضور تالیق کی داڑھی کے بال بوے بھر پور تھے۔

"دواكل الدوة" بين ہے حضرت ابوہريره والنظ بتلاتے بين كد حضور علاقيم كى واردهى مبارك كے بال سياه اور كھنے تھے۔

'' منداحد این حنبل' میں حضرت عبد اللہ بن عباس ڈاٹھا کی مروی روایت کے مطابق حضور سالٹیم کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ چبرے مبارک کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سینہ مبارک کے اجاملہ کیے ہوئے تھی۔ سینہ مبارک کے ابتدائی حصہ پر پھیلی ہوئی تھی۔

# صراحی دارگردن:

'' طبقات ابن سعد'' میں ہے حضرت علی واللؤ بتلاتے ہیں کہ حضور مُنالِقِام کی گردن مبارک لمبی، تپلی اور چبکدارتھی ایسے جیسے چاندی کی صراحی ہو۔ '' دلائل الدوۃ'' میں ہے حضرت عائشہ واللہ بتلاتی ہیں حضور کی گردن بہت ہی حسین جَمَالُ مُحَمِّدٌ اور سَائِنُس كَانِي ﴿ ١٤٠ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ ﴿ 124 ﴾ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّ

'' ولائل العبوة'' میں ہی حضرت عائشہ دی شائل قل ہیں کدرخسار مبارک ہلکے اور ہموار نھ۔

طبقات ابن سعد میں ہے حضرت علی اللہ حضرت عائشہ اللہ اس کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ رخسار مبارک ملکے اور ہموار تھے اور جورنگ تھا وہ گورا اور سرخی مائل تھا۔

الغرض! ان تمام روایات کوسامنے رکھتے ہوئے حضور مٹاٹیٹی کے رخساروں کا منظر یوں بنتا ہے جیسے دوگل بوں کے پھولوں کی پنگھڑیاں کھلی ہوں اور موسم بہار میں اپنی عطر بیزیوں کا نظارہ پیش کر رہی ہوں۔

#### و مكتے سفيد دانت:

" شاكل ترفدى" ميں ہے حضرت مند بن ابى بالد والله بتلاتے ہيں كد حضور سالينيا كے دانت باريك، حسين اور آبدار تھے۔ان كے درميان خوشما ريخين تھيں۔

'' دلائل النبوة'' میں ہے حضرت عبد اللہ بن عباس بھائٹی بتلاتے ہیں کہ حضور منا ثیام کے اللہ اللہ تھے جب کلام کرتے تو ان دانتوں کے درمیان سے روشنی سی پھوٹتی نظر آتی تھی۔

''حلیۃ الاولیاء'' میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹٹا بتلاتے ہیں کہ حضور عَالِیّا کے دانت مبارک اولوں کی طرح سفید اور آبدار تھے۔

'' شَائِل ترمذی'' میں ہے حضرت ہند بن ابی ہالہ ڈٹاٹٹا بٹلاتے ہیں کہ حضور مُٹاٹیٹا جب مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چیک اٹھتے۔

قارئین کرام! دانت مبارک چیکتے بھی اور روشنی سی بھی نکلتی .....اییا کیوں نہ ہوتا کہ حضور مُلْقِیْم کے خوبصورت اور حسین ترین ہونٹ مبارک جب کھلتے تھے۔ تکلم فرماتے تھے تو مولا کریم فرماتے ہیں:

"وصیح مسلم" میں ہے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹاٹٹا کہتے ہیں کہ میں حضور مَالٹیٹا کے ساتھ تھا راتے میں بچوں نے آپ طالی کا استقبال کیا۔ آپ مطالی از روئے پیار ایک ایک یے کے رخمار کو جہتھاتے۔ میں بچہ تھا۔آپ نے میرے رخمار پر بھی ہاتھ بھیرا۔ میں نے حضور مَنَافِیْم کے ہاتھ کی ایسی ٹھنڈک اور خوشبومحسوں کی جبیبا کہ آپ نے ابھی ابھی کسی خوشبو بیجینے والے کے خوشبو دان سے ہاتھ نکالا ہو۔

'' سیح بخاری'' ہی میں ایک اور حدیث ہے اسے حضرت ابو جحیفہ رہا ہی بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مَا لَيْنَا ( مدينه منوره كى ) بطحاء وادى ميں تھے وہاں كے اوگ برکت کے حصول کے لیے آپ تالی کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور اپنے چرے پر لگا لیتے ..... میں نے بھی حضور ٹاٹھا کا ہاتھ اپنے چرے پر لگا لیا۔ وہ تو برف سے بڑھ کر مختدالگا اور کستوری سے زیادہ خوشبو دار لگا۔

# صدر یعنی سینه مبارک:

ملکوں کے سربراہ کوصدر کہا جاتا ہے۔ بیعر بی زبان کا لفظ ہے۔اس کامعنی سینہ ہے۔ سینے کے اندر ہی دل ہوتا ہے بعنی جس طرح تھی ملک کا صدر نمایاں مقام کا حامل ہوتا ہے اسی طرح انسانی جسم کا سینہ بھی نمایاں مقام کا حامل ہوتا ہے .....حضور محد کریم منافیا کے سينے مبارك كا تذكرہ الله تعالى في قرآن ميس كيا ہے، فرمايا:

﴿ ٱلْمُرْتُشُرَحُ لِكَ صَدُرُكَ ﴾ [الإنشراح: ١]

'' (میرے حبیب مُثَاثِیم!) ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔''

سارا اسلام جوآ سانوں سے رب کی طرف سے آیا وہ حضور مُلَاثِمُ کے سینے سے ہی ہو كرة ب من الله كل زبان مبارك سے اوا ہوا ..... يول حضور منافيظ كا سينه مبارك معنوى لحاظ سے فراخ تھا ..... کشادہ تھا.....ا تنا کشادہ اور وسیع کہ وسعت کو وہی جانے جس رب نے

اوراعتدال کا لبادہ اوڑ سے ہوئے تھی۔اس قدر چمکدارتھی جیسے جاندی کی صراحی میں سونے كي آميزش مو- (يعني سفيد، شفاف اورآ فتابي رنگ كاحسين امتزاج تهي )

" ولائل النوة " " مين حضرت ابو بريره والله مولا كے خليل اور رب كريم كے حبيب حفرت محمد كريم مَا الله كل كرون مبارك كا تذكره اس طرح فرمات بين كدكرون مبارك سفيد تھی خوبصورت تھی ایسے جیسے جاندی سے ڈھلی ہوئی ہو۔

#### كندهے اور بازو:

"متدرك حاكم" ميں ہے حضرت على والفيّا بتلاتے بين كه حضور مُلْقِيِّم ك كندهوں اور جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھرکم اور مضبوط تھیں۔

"طبقات ابن سعد" میں ہے حضرت ابوہریرہ واللہ کہتے ہیں کہ حضور سکا اللہ کے دونوں کندھے مضبوط تھے۔ان کے درمیان کا حصہ قدرے چوڑا تھا، بازو پر گوشت تھا۔ " معلى بخارى" ميس ب حضرت الس والله كت بيس كه الله ك رسول الله جب دعا

کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اس قدراونچا کرتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیے لگتی۔ بخاری ہی کی روایت ہے حضرت انس ٹائٹو یول بیان کرتے ہیں کہ حضور مالیو دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اتنا اوپر اٹھاتے کہ بغلوں کی چمک دکھائی دینے گئی۔

"متدرك حاكم اور مند احد ابن حنبل" ميں ہے حضرت ابو ہريرہ والله كہتے ہيں كه حضور مَثَاثِيمًا كَى كَلَا مُيَال مرمرين اور دراز تحييل\_

"وصحیح بخاری" میں ہے حضرت انس را الله کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول من الله کے ہاتھ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے۔

وصحیح بخاری ' ہی میں حضرت انس واللہ کا بدہمی بیان ہے کہ میں نے ریشم کا کوئی باریک کپڑا ایبانہیں چھوا جوحضور مُنافِیم کی ہشیلی مبارک سے زیادہ زم اور گداز ہو۔ ہیں کہ حضور مُناٹیکٹر کا سینہ مبارک کشاوہ تھا اور حضور مُناٹیکٹر کے حلق مبارک سے ییچے بالوں کی ملکی سی کلیر شروع ہو جاتی تھی جو ناف مبارک تک جاتی تھی۔ سینے اور شکم (پیٹ) مبارک پراس کلیر کے علاوہ کہیں بال نہ تھے۔

# قدم اور قد مبارك:

حضور مَنْ اللَّهُ كَ قَدْمُول كَ بارے ميں روم كے بادشاہ برقل نے كہا تھا: (لَوُ كُنُتُ عِنْدَهُ لَغَسَلُتُ عَنُ قَدَمَيُهِ » [ بحارى ]

"اگر میں حضور منافیظ کے پاس ہوتا تو جناب کے پاؤں مبارک وهوتا۔"

''' بصحیح مسلم'' میں ہے حضرت ہند بن ابی ہالہ ڈٹٹٹو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُگٹٹام کے تلوے قدرے گہرے تھے۔قدم ایسے ہموار اور چکنے تھے کہ ان پر پانی تھ ہرتا نہ تھا بلکہ فوراً تھسل جاتا تھا۔

'' صحیح بخاری'' میں ہے حضرت انس رہائی بتلاتے ہیں کہ حضور سُلیا ہے یاؤں مبارک موٹے اور پر گوشت تھے۔

''صحیح بخاری'' ہی میں ہے حضرت انس ڈاٹھ ہٹلاتے ہیں کہ حضور طالی کا قد درمیانہ تھا۔ '' طبقات ابن سعد'' میں درمیانے قد کی وضاحت حضرت علی ڈاٹھ یوں کرتے ہیں کہ حضور طالی کا قد مبارک بہت لمبانہیں تھا، البتہ جب آپ طالی کی مجمع میں ہوتے تو باتی لوگوں سے نکلے ہوئے قد کے ساتھ نمایاں نظر آتے۔

'' طبقات'' ہی میں حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹؤ بھی ایسے ہی خیال کا اظہار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ حضور مٹاٹٹٹے کا قد تو درمیانہ تھا مگر لمبائی کی طرف مائل تھا۔

## جلد کا جاذب رنگ:

قارئین کرام! محدثین نے صحابہ کرام وی اللہ کے حوالے سے حضور منافیہ کی صورت پاک

جَمَالِ مُحَمَّرٌ اور سَائِنْس ﴾ ﴿ 128 ﴿ 128 ﴾ ﴿ 128 ﴾ ﴿ اللهُ مَمَّرٌ اور سَائِنْس ﴾ ﴿ 128 ﴾ ﴿ اللهُ عَمْلًا اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَمْلِي عَمْلًا عَمْلِي عَمْلُوا اللهُ عَمْلًا اللهُ عَمْلًا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلِي عَمْلُوا عَمْلِي عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَالْمُ عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَلَا عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَمُلْ عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَا عَلَا عَمْلُوا عَلَا

وسیع فرمایا۔ ہمارے پاس اس وسعت کی صورت قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے اور یہ وہ علم ہے کہ جس کی شروح قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی اور وسعتوں کا احاطہ نہ ہو سکے گا۔اہل علم غوطہ خور بن کر قرآن وحدیث کی نصوص ہے موتی اور جواہرات چنتے رہیں گے۔ ظاہری لحاظ سے بھی حضور مُناٹیٹی کا سینہ فراخ تھا۔

" شَاكُل تر مَدَى" ميں ہے حضرت ہند بن ابی بالہ رُفائِنَا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سَائِنْنِا کا سِینہ مبارک ہموار تھا۔ کا سینہ مبارک ہموار تھا۔

'' دلائل النوة'' میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ وہ الله ہیں کہ اللہ کے رسول منافی ہیں کہ اللہ کے رسول منافیخ کا پسینہ مبارک کشادہ تھا۔مضبوط، ہموار اور صاف شفاف تھا۔ شیشے کی طرح سفید تھا اور جو جلد تھی وہ تو چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتی تھی۔

# شكم مبارك:

جیسا کہ ہم نے ملاحظہ کیا ہمارے حضور منافیا کا سینہ اور شکم مبارک ہموار تھے۔ ''طبرانی'' میں حضرت ام ہانی بھٹا کا بیان ہے کہ آپ کا شکم مبارک نازک اور گداز تھا..... ای طرح جب حضور منافیا میٹھتے تھے تو شکم مبارک کیسا لگتا تھا۔

" طبرانی" ہی کی دوسری روایت میں اس کا نقشہ یوں کھینچا گیا ہے کہ شکم مبارک کی سلوٹیں نرمی اور چمک کے لحاظ سے یوں دکھائی دیتی تھیں جیسے سونے کی تاریں دمک رہی ہوں۔
" متدرک حاکم" کی روایت کے مطابق حضرت علی ڈاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سلائٹؤ کے سینے مبارک سے لے کرناف مبارک تک ایک باریک لمبی دھاری تھی۔
" مندامام احم" میں ہے حضرت علی ڈاٹٹؤ مزید تفصیل میں جا کر بتلاتے ہیں حضور سلائٹؤ مزید تفصیل میں جا کر بتلاتے ہیں حضور سلائٹؤ مزید تفصیل میں جا کر بتلاتے ہیں حضور سلائٹؤ مزید تفصیل میں جا کر بتلاتے ہیں حضور سلائٹؤ مزید تفصیل میں جا کہ بیاں نہ تھے۔
" مندامام احمد" میں جو مرت عائشہ راٹٹؤ سینے اور شکم مبارک کی دھاری کا نقشہ یوں کھینچی " دولائل الدو ق" میں حضرت عائشہ راٹٹؤ سینے اور شکم مبارک کی دھاری کا نقشہ یوں کھینچی

#### خوشبو دار پسینه:

تاریخ انسانی میں محبوں کی ایسی مثالیں ڈھونڈ سے نہیں ملتیں جیسی محبت کی مثالیں صحابہ کرام ڈھائیٹر نے اپنے حضور مٹائیٹر کے ساتھ رقم کیں۔جسم مبارک کے اوصاف حمیدہ تو ہم نے صحابہ ڈھائیٹر کی زبان سے ملاحظہ کیے ..... اب جسم مبارک اور اس پر جو پسینہ آتا ہے وہ کیسا تھا اور محبت کا انداز کیسالا جواب تھا۔کس قدر بے مثال تھا۔ملاحظہ ہو!

، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس ڈاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ میں نے الی کوئی خوشبونہیں سنگھی جو حضور ٹاٹٹو کے بدن مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔

حضرت انس والنيوا بي كا بيان ہے امام مسلم اپني حديث كى كتاب ميں لائے ہيں كه حضور ماليوا كا كاپينداليے تھا جيسے موتى ہوں۔

"دلائل النبوة" میں ہے، ام المونین عائشہ صدیقہ رفظ بتلاتی ہیں کہ حضور اللظام کا پیدند مبارک ایسے تھا جیسے آبدار موتی ہوں اور اس سے خوشبو کی جومبک آتی تھی وہ کستوری سے بردھ کرتھی۔

حدیث کی کتاب ''داری'' میں ہے، حضرت جابر ڈاٹٹو انکشاف فرماتے ہیں کہ حضور طابق کا رہائے ہیں کہ حضور طابق کا رمدینہ کے اور پھر بعد مضور طابق کا رمدینہ کے اور پھر بعد میں کوئی اور اسی رائے سے چاتا ہوا گزرتا تو آپ طابق کے جسم مبارک اور پسینہ کی خوشبو سے معلوم کر لیتا کہ گزرگیا ہے ادھر سے قافلہ حضور طابق کا۔

#### جال دهال:

رصیح مسلم، کی روایت ہے حضرت انس ڈھٹٹ بٹلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سکٹٹٹ جب چلتے تو آپ کا جسم آگے کی طرف تھوڑا سا جھکا ہوتا۔ آپ سکٹٹٹ قدم اٹھاتے تو مضبوطی سے اٹھاتے تھے۔ جَمالِ مُحَدِّدٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ ﴿ 130 ﴾ ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کا جونقشہ کھینچا ہم نے سرمبارک سے لے کر پاؤل مبارک تک ایک پاکیزہ اور پاک تصویر آپ کے سامنے رکھی، حضور طُلِقُلِم کی جلد کا رنگ ایک نظر میں کیسا نظر آتا تھا، ملاحظہ کرنے کے لیے حضرت انس جھاٹی کی بات سنے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں لائے ہیں، فرماتے ہیں:
''حضور طُلِقِم کا رنگ نہ تو چونے کی طرح بالکل سفید تھا اور نہ ہی گندی رنگ تھا کہ سانولا دکھائی دے بلکہ رنگ ایسا گورا تھا جو چیکدار تھا۔''

''دلائل النوة '' میں ہے حضرت سراقہ بن مالک ڈٹٹٹ بتلاتے ہیں کہ ایک بار حضور سلاقی آپا اس وقت آپ سلاقی اپنا حضور سلاقی آپا اس وقت آپ سلاقی اپنا اپنا اور مبارک پائیدان میں رکھے ہوئے تھے۔ میں اور قریب ہوا تو نظر نے پیڈلی مبارک کو دیکھا۔ رنگ سفید تھا اور ملائم اور گداز ہونے میں پنڈلی یوں تھی جیسے تھجور کے خوشے کا اندرونی حصہ گداز اور ملائم ہوتا ہے۔

"مندامام احمد ابن حنبل" میں ہے حضرت محرش الکعبی والتی بیان کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا حضور ملی " جعرانه" کے مقام پر تھے۔ وہاں آپ ملی اُلی عمرہ کے لیے احرام باندھنے لگے۔ وہاں میں نے آپ ملی اُلی کی کمر مبارک دیکھی اس کا رنگ ایسا تھا جیسے کمر مبارک جاندی میں ڈھلی ہوئی ہو۔

'' دلائل الغوة'' میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹٹا بتلاتی ہیں کہ حضور مُلٹائٹا کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو کپڑوں سے ڈھکا رہتا تھا اس کا رنگ سفید چمکدار تھا۔

قارئین کرام! ام المومنین و اور صحابہ و کا انتخاب کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ملائی کی جلد مبارک کا نظر آنے والا عمومی رنگ سفید، سرخی مائل اور چمکدار تھا اور وہ رنگ جونظر نہیں آتا تھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ و اللہ علی بیان کے مطابق وہ اور زیادہ حسین اور عالی شان تھا۔

"متدرك حاكم" ميں حضور عليه إلى عبال و حال كا نقشه حضرت جابر والنوا يوں تحييجة بين كه جب آب عليه في حلت تو دائيں بائيں نه د كھتے تھے۔

'' متدرک حاکم اور منداحمد ابن حنبل'' میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ حضور نظائی اس قدر تیز چلتے گویا زمین آپ کے لیے لیٹتے چلی جا رہی ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ چلتے چلتے تھک کر چور ہوجاتے، پوری جدو جہد کے ساتھ ہی آپ نظائی کا ساتھ وے باتے جبکہ آپ نظائی بغیر کسی تکلف کے بے پرواہی کے ساتھ اپنی چال ڈھال کے مطابق چلے جارہے ہوتے تھے۔

# حليه مبارك اورمجلس:

'' شاکل ترفری' میں ہے حضرت حسین را اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی را اللہ ہوتے تو آپ علی اللہ کے میارک رویوں میں سے ایک یہ بیان مبارک رویوں میں سے ایک یہ بیان مبارک رویوں میں سے ایک یہ بیان کیا کہ آپ علی اللہ کے بارک رویوں میں سے ایک یہ بیان کیا کہ آپ علی کے برخواہ میں بہترین اور افضل لوگ ان کو گردانا جاتا تھا جو سب سے برخص کر دوسروں کے خیر خواہ ہوتے اور حضور علی کے نزدیک سب سے زیادہ قدر و مزالت اس کی ہوتی جو سب سے اچھا اور عمگرار ہوتا تھا۔

اللہ اللہ! لوگو .....! آج اپنے حکام اور امراء بھی دیکھ لو ان کے ہاں اکثر کا حال میہ ہے کہ ان سب سے اچھا وہ ہوتا ہے۔ نوازا اسے جاتا ہے جو میراشوں اور بھانڈوں کی طرح خوشامدیں کر ہے۔ ساتھیوں کی چغلیاں کر کے کان بھر ہے۔ ساتھیوں کی ٹائگیں تھینچ کرخود آگے بڑھنے کی کوشش کرے .... اور ماشاء اللہ امیر اور حاکم بھی ایسے کہ جومزے مزے سے ایک باتیں سنتے ہیں اور بغیر تحقیق ہی کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ جومزے مزے سے ایک باتیں سنتے ہیں اور بغیر تحقیق ہی کے فیصلے صادر فرماتے ہیں۔ صدیقے قربان جاؤں .... اپنے حضور شائیل کی مبارک مجلس پر .... آپ شائیل فرمایا

جَمال مُحَمِّرٌ اور سَائنس ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَمِّرٌ اور سَائنس ﴾ ﴿ ﴿ 133 ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّا

کرتے تھے.....میرے ساتھیوں کے بارے میں جھے سے ایسی با تیں نہ کیا کرو کہ جس سے میرے دل میں ہمراہیوں کا اچھا تاثر جا تا رہے۔

قارئین کرام! حضور متافیظ کی مبارک مجلسوں میں بیٹھنے والے حضرت علی دانٹظ گورنر بن کر یمن چلے گئے ..... وہاں حضرت علی دانٹظ کی مجلس میں کیا ہوا ..... آ یے ! ویکھتے ہیں حضرت علی دانٹظ سے ہی مجلس کا حال سنتے ہیں اور حضور متافیظ کا حلید مبارک ملاحظہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

'' طبقات ابن سعد'' میں ہے حضرت علی ڈاٹٹی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مُنٹیٹی نے مجھے کیں بھیج دیا، وہاں ایک دن میں اہل یمن کو وعظ ونصیحت کر رہا تھا کہ اس دوران ایک یہودی عالم ہاتھ میں کتاب لیے کھول کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، ذرا ابوالقاسم مُنٹیٹیٹر کا حلیہ تو بیان فرمائے۔
حلیہ تو بیان فرمائے۔

قارئین کرام! حضرت علی ڈاٹھ نے اختصار کے ساتھ وہی حلیہ مبارک بیان کیا جو ہم حضرت علی ڈاٹھ اور دیگر صحابہ کرام ٹھ کھٹا کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، تب حضرت علی ڈاٹھ ا سے حلیہ مبارک من کر یہودی کہنے لگا:

'' کیا ہوا۔۔۔۔۔ مزید بھی بیان سیجے ۔۔۔۔۔ اس پر حضرت علی ڈٹٹٹؤ کہتے ہیں میں نے اسے کہا، مجھے تو آپ علی ہیا کا حلیہ مبارک اسی قدر باد ہے۔ تب یہودی عالم کہنے لگا۔۔۔۔ آپ کی آ تکھوں میں سرخی، خوبصورت داڑھی، حسین متناسب کان، آگے لگا۔۔۔۔ آپ کی آ تکھوں میں سرخی، خوبصورت داڑھی، حسین متناسب کان، آگے پیچھے دیکھتے تو پورے وجود کے ساتھ ۔۔۔۔۔ حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کہتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے کہا ۔۔۔۔ اللہ کی قشم! اللہ کے رسول مٹاٹٹی کا یہی حلیہ مبارک ہے۔'' اللہ کے رسول مٹاٹٹی کا یہی حلیہ مبارک ہے۔'' اللہ کے کہلانے والو! میرے حضور مٹاٹٹی کا کھین ترین علیہ مبارک این کتابوں میں بڑھ کر پھر بھی ایمان نہ لاؤ ۔۔۔۔کلمہ نہ بڑھوتو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگ

نے جب اپنے حضور مالی کے اعلان کرنے والے کا اعلان سنا کہ میدانِ جہاد میں بلایا جارہا ہے تو اس نے مسہری کو چھوڑا، دلہن کو چھوڑا اور جا کر حضور مُلَقِیْظ کی کمان میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ رب نے اعزاز بید دیا کہ اس پر جو عسل واجب تھا.....مولا کریم نے فرشتے بھیج کر لاش کواٹھوالیا اور زمین آسان کے درمیان اسے خسل دے کر واپس مہر نبوت والے کو دے دیا۔ زندہ ہیں ..... قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لہذا حضور طالع کے توہین آمیز خاکے بھی کوئی بنائے اور پھر زندگی معمول کے مطابق بھی چلتی رہے .... یہ ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے ..... امر محال ہے ..... لبذا! سیرت اور صورت میں حسن کے شاہ کار کی عزت و تکریم کرنا پڑے گی۔ تو قیر کرنا پڑے گی محسن انسانیت کی آبر و کا خیال کرنا پڑے گا۔

ضرور کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قتم! اس کے بغیر جارہ ہی نہیں ..... اس کے بغیر ایمان ہی نہیں .....قراراور چین ہی نہیں۔

# جو بھی دیکھے:

لوگو! کیا شک ہے کہ انسان کے بیرون کا اس کے اندرون سے گہراتعلق ہوتا ہے۔ جہاں تک حضور تالی کا تعلق ہے آپ تالی جس قدرصورت کے اعتبار سے حسین تھے۔ ای قدرسیرت کے اعتبار سے بھی حسین ترین تھے۔لوگ آپ مالیکم کی صورت مبارک اور سیرت پاک سے واقف تھے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی آپ مٹاٹیٹے کوصادق اور امین کہتا تھا ..... اور وہ لوگ جنھوں نے آپ کو نہ دیکھا تھا وہ آپ کی سیرت مبارک کی شہرت من کر جب آپ (مُلَّاثِيمٌ ) کو د مکھنے آتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی .....مثال کے طور پر ہم یہاں صرف ایک واقعہ قل کرتے ہیں۔

"منداحدابن حنبل" میں ہے، حضرت ابورمثیمی والنو بتلاتے ہیں کہ میں نے اپنے

جَوالُ وَمَقِرُ اور سَائِنُس اللهِ المُلاَّةِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال ..... مگریباں بدقشمتی کا رونا تو کیا روئیں،تمھارے لوگوں کی بد بختی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے کہتم ایی عظیم استی کے خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہو جوایک شاہکار تھے.... حسن کے ....ایساحس کہ حضرت علی دانشہ بہودی سے کہتے ہیں:

" میں نے آپ طافیظ سے پہلے اور بعد کوئی آپ جیسا دیکھا ہی نہیں۔"

"ولائل الدوة" ميں ہے حضرت ابو ہر رہ والفظ کہتے ہيں كه ميں نے حضور مَالفَظِم جيسا حسين وجميل ندنسي كوديكها ندسنابه

" صحیح بخاری" میں ہے حضرت انس والله کہتے ہیں کہ آپ عالی کے بعد میں نے حضور مَنْ ﷺ جبيها كوئي حسين ديكھا ہي نہيں۔

ہاں ہاں! بعد میں ..... میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ ہمارے دور تک اور ہمارے بعد قیامت تک حضور مُن اللہ اللہ اللہ تعالی اور نہ کوئی آئے گا،اس لیے کہ اللہ تعالی نے ختم نبوت کی مہر لگا کر بھیجا۔ میں کہتا ہول میں نبوت کے خاتے کی بھی مہر ہے اور حسن کے خاتے کی بھی مہر ہے۔

تعلیم مسلم میں ہے حضور علی کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ کبوتر کے انڈے جنتنی تھی۔ یاد رہے! اس دور میں دولہا اور دلہن کی مسہری جب بھی تھی تو کبوتر کے انڈے جیسی گھنڈیاں بنائی جاتی تھیں جنھیں مسہری کے پردوں پر لٹکایا جاتا تھا....حضور سالھا کی مہر نبوت کی بیشکل حضرت سائب بن برید والنوائے نے دیکھی۔'' امام بخاری'' اپنی کتاب میں بیصدیث لائے ہیں۔

الله الله! اس دور میں جوخوشیوں کی علامت تھی الله نے اپنے حبیب کے کندھوں پر اس علامت كو بنا كرختم نبوت كي مهر لكا دي ..... بإل بإل! جم تو اس مهر نبوت كو مان كرخوش ہیں۔اللّٰہ کی قشم! اے خوش کہ کروڑوں شادیاں اورمسہریاں اپنے حضور مُثَاثِیُّمُ کی مہر نبوت ير قربان ختم نبوت يرفدا ..... وه ابو حظله وللفيّاجومير عصفور مليَّيْم كا نوجوان صحابي تقا-اس

بیٹے کوساتھ لیا اور مدینہ منورہ میں حضور مٹاٹیا کے پاس حاضر ہوا میں نے جوں ہی آپ مٹاٹیا کا کھلا مسکراتا خوبصورت چرہ دیکھا توسمجھ گیا اور اپنے بیٹے سے کہا:

"هٰذَا وَاللهِ رَسُولُ اللهِ"

" بیرتو واقعی، الله کی قتم! الله کے رسول ہیں۔"

اے اللہ! مجھ جیسے تیرے کمزور اور مسکین بندے نے تیرے حبیب اور خلیل حضرت مجھ کرکیم منافیظ کی صورت پاک کو صحابہ اور صحابیات کے بیانات کی روشنی میں اس انداز سے بیان کیا ہے اور نقشہ کھینچا ہے کہ جو کوئی اس کو پڑھے اس کے دل میں ساری کا مُنات سے براھ کر حضور منافیظ کی محبت پیدا ہو جائے ..... اے اللہ! ہمیں محبت والا دل عطا فرما دے اور وہ جو میرے حضور منافیظ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے دل کو اقر ار کرنے والا بنا دے اور پھر قرار کی نعمت دے کر حضور منافیظ کا دیدار خواب میں اور مرنے کے بعد اگلے جہان میں عطا فرما دے۔ آمین!



🤏 حقوق انسانی پرمشمل سیرت کا انو کھا شاہ کار۔

غیرمسلموں اور ذمیوں کے ساتھ ہدر دی لا جواب۔

عورتوں اور بچوں کے حقوق کا خوب خیال۔

ا جانوروں کے حقوق کا تحفظ ہے مثال۔





صيح اورحسن احاديث يرمشمل سِيرُولِنِي مِنفردانداز ميں لکھي گئي سِيرُولِنِي مِنفردانداز ميں لکھي گئي ايك جامع كِتاب

امریکی یاوری ٹیری جونزنے 20 مارچ 2011 ء کو قرآن کودہشت گرد قرار دیتے ہوئے دنیا بھر کے سامنے جلایا (موزہش ياسبان حرمت قرآن مولاناامير هرزه تقلم سے فيصله كن چيلنج اور جواب





A response to the insulting caricatures published in the Western world

• 4-ليكرة دْچوبردى لابولا • 6-غرنى سريث زدر كن ماريث لدوبازار لابولا • 6-غرنى سريث زدر كن ماريث لدوبازار لابولا • 92-42-35062910 , +92-322-4006412



